بشمول

مُقدِّم مِرْدائير بَهَا وليُورِ <sup>۱۹۳</sup> کا عدالتی فض

پرويز

طلوع المرسط ١٥- ١٥ كلبرك- ٢

#### جمله حقوق مجفوظ

كتاب ----- ختم نبوت اور تحريك "احمديت" مصنف ----- پرويز ايديشن ----- بفتم ارچ 2000ء ناشر ----- طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

B-25 گلبرگ 11 کا بهور 54660 فوك :5753666, 5764484

Email: trust@toluislam.com

Web: www.toluislam.com

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ آمدن قر اُنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

#### الله التمالي التعام بشعر الرجن لتعام

# فهرست مشمولات

| صفحر | مضمون                               | صفحه | مضمون                                   |
|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 11   | میرانعتق کسی فرقه سیمنیس            | -    | بهلاباب                                 |
| 100  | ووسراب                              |      | h:0                                     |
| 100  | جند بنیادی اصطلاحات                 | ۳    |                                         |
|      |                                     | ۳    | نحتم نبوت كي الميت.                     |
| 110  | آسمانی رامناتی اور راد سیط          | ۴    | مقدمة بها ولبوره الما الماء الماء الماء |
| 10   | جبتت یا نظرت.                       | ۵    | اس میں بڑے بڑے علمار مہیش موست          |
| 4    | انسان کی کوئی فطرت تہیں۔            |      | اليكن قول فيصل مصنف يرويز صاحب كا       |
| 14   | انسانی رامناتی -                    |      | ایک مضمون قرار پایا                     |
| 14   | عقول کی جنگ                         |      | اس کی وجہ ؟ انہول۔ فے قرآنِ خالص کی رو  |
| 1^   | و حي خدا وندي .                     | 4    | سے بات کی تھی۔                          |
| 19   | وحی پر عمل کرنے کاطریق .            | 4    | روایات اورقرآن .                        |
|      | یکے بعدد بگرے رسولوں کے آنے کامنشار | "    | احاديث كى پوزكيشن -                     |
| 19   | ومقصود                              |      | مرزاصاحب کے نزدیک ِ                     |
| ۲۰   | انسانیت کاسفر بچین سے عہدِ شباب کے۔ | 4    | مود و دی صاحب کے نزدیک ۔                |
| Y1   | فدا كى طرف سے تو كان كريم.          | 1.   | احادیث پر کھنے کامعیار۔                 |

44

42

46

45

44

41

41

49

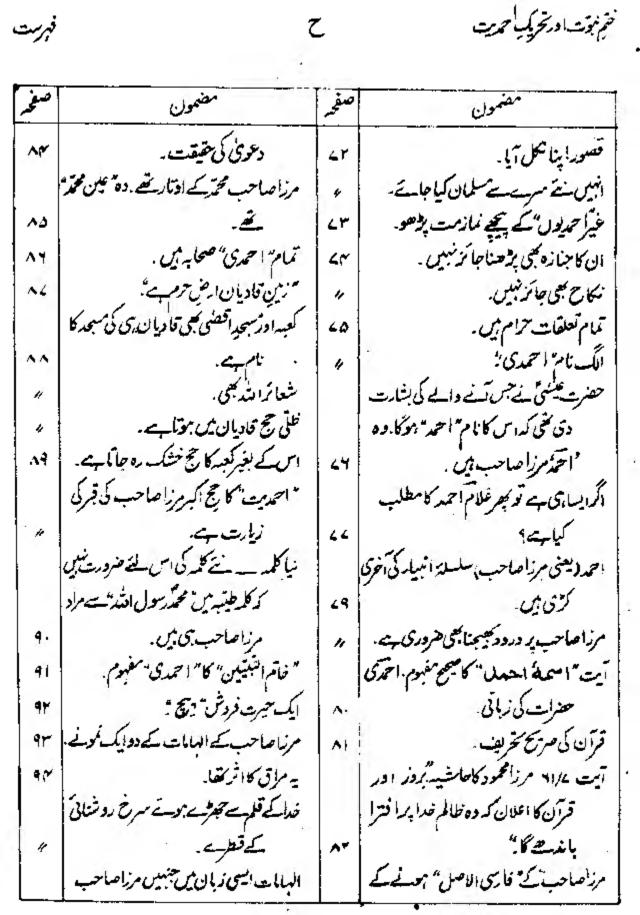

| فېرست |                                                                          | Ċ    | نختم بوت اورتخ يک احريت .                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| منحر  | مضمون                                                                    | صغر  | مضمون                                                           |
| 119   | اگران کی اینی حکومت نه موتو                                              | 94   | سمجية بحينين تقي                                                |
| 17.   | "احسيدي" جاعت.                                                           | "    | تناقضات.                                                        |
|       | پانچوال باب                                                              | 94   | اس كے تعلق خود مرزاصاحب كافيصله                                 |
|       | ایک نئی اُمت                                                             | 9.   | مرزاصاحب كاعلى سطح كے چندايك توف.                               |
| IFI   |                                                                          | 99   | مرزاصاحب كانشا يروازي كايك مورز                                 |
|       | ایک خص کا شماراس می کی اُمت میں مواج                                     | 10   | ا اضافہ                                                         |
|       | جے دوسک لد البیار کی آخری کڑی                                            | 1.6  | مرزاصاحب كى دېنى كىفىت                                          |
| 377   | تسليم كرتابين                                                            | 1-4  | البامات.                                                        |
|       | مرزاصاحب كادعوى بعكدوه فعدا كيدرسول                                      | 1.0  | الله تعالیٰ جاگهٔ اور سوتا ہے۔                                  |
| "     | من اورایک نیادین در آئے میں                                              | 1.6  | ایک بزرگ ماحب قبرے کشتم کشنا.                                   |
|       | ان کا دعواے ہے کہ انہوں نے ایک نئی است                                   | 1.4  | مراق اور مالیخولیا کیا ہوٹا ہے۔                                 |
| irr   |                                                                          | 1.4  | بىيى <i>ش گوئي</i> ال.                                          |
|       | یه جاعت اُمتِ محمد پر (یعنی سلمانوں) سے ا                                | 1.2  | طاعون کی وبا.<br>بئر ہے کہ مرید سرکریں                          |
|       | الک ہے۔                                                                  | 1.0  | وگون کی موت کی پیشن گوئیان.                                     |
|       | مرزاصاحب کی درخواست پر سافائے کی                                         | 13.  | مولوی شنارا مندمرحوم اور درا کفر عبدالحکیم خان<br>مریخ براتر مر |
|       | مردم شارى من ايك الكرجماعت كي تيت                                        | 131  | محمدی بیٹم کا قصتہ۔                                             |
| iri   |                                                                          | 1100 | عدالمه ين معاني.                                                |
| 1     | معرَّبعدی فرمایا کیمسلمان ہم میں اور جولوگ میر                           | "    | 7 7 6 2 2 2 21 21 2                                             |
|       | دعواستے ہوت کو قبول نبیں کرتے وہ<br>مسامل نبد                            | 112  | رواعا عب حرفی ای رسط ہے ۔<br>بی بھی اور رسول بھی (مزید حوالے) ۔ |
| "     | مسلمان نبین.<br>مسلمانول کوچا میئے کھاکدان سے صرف یہ کہتے                | 117  | ان کی در در عول کی در مرید واقعی).                              |
|       | مماون وجاہیے طالہ ان مے سرف یہ ہیے<br>کہ آب جردعویٰ جی جاہیے کیجیے، مسکن | 114  | 750 1 6/116                                                     |

حكومت مصحفاظت كى درخواست. كے افراد ميں . 1100 IYA اس لنے کہ پر تحریک انگریز وں کا خود کاست بمارسة علمار حضات خوديه فيصله نبس كربائي ك مسلمان کے کتے ہیں۔ 110 174 سوال يراكفا بإجائي كأمت محتبيري كسكا اگریزی ملطنت رحمت ہے۔ 4 ايساكسي اسلامي حكومستدس ممكن نبير. شار بوسكتاب. 174 اس اعتراف بن شرم کی کوئی بات نبین کرجهاد اس كاصاف اويسيدها بوار كا قرآني مكم منسوخ موكيا. " احمدی" حضرات لینے آپ کومسلمالاً "مسلمان" بن كرنبي يتعليم مُوثر بوسكتي ہے. يركبول مُصربي بهى ده تعليم بي جيدا سلام كے نام سے دنيا جعثاباب من تعييلايا جار إهياه واسي كالبين تمام غيرسلم اقوام كى تائيداور حمايت انكريزول كوابني حكوست سكه استحكام كريفة اس قسم کی زمین تخریک کی ضرورت بقی. گورفنٹ برطا نید کے احماناست. 174 علامه اقبال رحمة الشدعليه كابيان. واموس جماعت. علامرا قباق كاسطالبركه احمديون كوغيم مرزاصاحب كحتمام وعاوى كالتنتهي جباد كو الليت قرارد ياجائے۔ حرأم قرار دينا كقار 11.0 پنڈت نہ وکی مخالفت۔ "اب مجمور دوجهاد كاات دوستوخيال" حكومت برطانيه كي جانشين جماعت. مرُداصاً حب كه اعلامًات كدانهول في روِّجها احمديول كيملنحده قائداعظم -اوراطاعت حكومت برطانيد سكحت يس 471 النبين اصدول تخواسه إكستان آنايزا. كس قدرتصائيف شائع كيس 177

| صفحه | مضمول                                | صفحه                                    | مضمون                                    |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.40 | يبثابت بي نبي بويا ماكه مرزاصاحب كا  | 174                                     | يە تىقسىيىم كو عارصى سىجقىيىن.           |
| 174  | دعویٰ کیا تھا۔                       | ۱۴.                                     | ربوه کی کسٹنی۔                           |
| ICA  | مرزاصا حب كا آخرى خط كديس بى بول.    | "                                       | قلب دنگاه كامركز "قاديان"                |
| 179  | لا دری جماعت کے دلائل کاجائزہ        |                                         | د نیایس اسلام کی حکوست قدر موجلت اور     |
| "    | نبى بلاكتاب آتلىپ                    | 101                                     | احدى المعي طلسف واسف مول -               |
| 101  | يد خود بمارے علمار كالجي عقيدہ ہے۔   | 164                                     | مسلمان بيت المقدس كي مستحق نبيل بي .     |
| IST  | غيرنبي کی طرف وحی.                   |                                         | بهی وه تعلم سے جے اسلام کے نام سے دنیا   |
| N    | خداہے ہم کلائ                        |                                         | من كيسلايا جارا معادراسي ليحاسب          |
| 126  | بېيشس گوئيال <sub>تر</sub>           |                                         | تمام غيرسلم قوام كى تائيدا ورحمايت       |
| 127  | منعم عليه حسرات كي معيت.             |                                         | حاصل ہے۔                                 |
| 134  | محدّث موسے كا دعوسے .                |                                         | ماتوال باب                               |
|      | انتلاب قرأت كي دلجسب حقيقت كشااور    | سوسها                                   | 11925.219                                |
| 14.  | عبرت آموز بحث                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | لابهوري جماعت                            |
| 145  | مهدی باا مام خرالزمان کادعوت         |                                         | سخ بك كى ابتدار مفلسى كى حالت سيمونى اور |
| . 14 | بيدى سودًا في م خود مبدى بن جا و     |                                         | رفتة رفتداس كي آمد في باعشار موكمتي اوم  |
| 145  | د سيد جمال الدين افغاني ما           | "                                       | آستاب جاگروجورس آگئ                      |
| 142  | مجيده کا دعوب .                      | د۱۲۵                                    | حساب كتاب يراعتراضات.                    |
| 144  | اسسان كى تقلىد كاسساك                | "                                       | يى جيزينك أختلات بنى.                    |
| 144  | صدى كااختمام اور دخوو ل كي تياريال . | 164                                     | لابورى شاخ سالوندي وجودي آئي-            |
| 144  | مسيح موعود بوف كاعقيده               |                                         | اس دقت تك عقائدي اختلاف ناكفا لبعد       |
| 141  | مسيح موعود يعني لبي                  |                                         | مِن الحلافات. دونون جماعتون مِن          |
| 144  | مرزاصاب فی رصیب کردی ہے.             | 164                                     | مسلجگ                                    |

| ا صغ | مضميان                                                                 | صغم   | معتمول                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸   | معناد كم أين كاحلف نامد                                                | اده   | علَّام اقبالٌ – ابيس كى مجلس شعدى                                              |
| ^^   | نوال باب                                                               | ,     | تم ال بيگانه رکھو عالم كردارے!                                                 |
| 20   | مقبام) نبوّت                                                           |       | دین مرزاصاحب کی شکابوں کے ماستے تھا۔<br>ہی بنیں عرف مذہب بی تھا۔               |
|      | مقام بوت كي خصوصيات كبرى.                                              | 140   | الثاعبة اسسلام سي تقصود.                                                       |
| 144  | نى كے رفقار كى خصوصيات .                                               |       | مرح موعود برايمان (ظاموري جاعت)                                                |
| 19.  | اس بوت جدیدہ کے کارنامے۔                                               | 122   | قول بيص<br>سمة الساء                                                           |
| 141  | مرزاصاحب نے عدالہ۔ میں معانی مانگ لی،<br>                              | 105   | أكفوال باب                                                                     |
| 195  | نگهٔ بازگشت                                                            | IAT   | آئيني پوزنيشن                                                                  |
|      | آنے دانے کا انتظار الوسی کاپسیداردہ                                    | IAT   |                                                                                |
| "    | بخليمة                                                                 |       | سلام" المدل من "، يعنى نظام                                                    |
| "    | اس کا علماج نظام ضدا وندی کاقیام ہے۔                                   | 147   | مملکت.<br>دمملکت نسے عملاً افذکرسے اسے اسے اسسادی                              |
|      | اے مسلمان استوزمانے میں خداکا ہنوی<br>بیغسام ہے "                      |       | مملكيت كهاجا كيب.                                                              |
| 4    |                                                                        | "     | سلامی مملکت میں کسی کومسٹمان یا کافر قرار                                      |
| 141  | المسلم                                                                 | ,   4 | وينامملكت كافريضه بوتاسي                                                       |
| 191  | مکومتِ پاکستان کا نیصلہ ، مغربر <u>بی 19</u> از                        |       | للسامسلامي درس تويه فريض بلما يستحال                                           |
|      | رويز صاحب كى مخالفت مذهبى بيتواتيت                                     |       | لیتے ہیں اور کھڑوا سلام کے فتوے صادر<br>کونے لگ جلتے ہیں ۔                     |
| 144  | -a./w-'. ( 1) . i                                                      | - [`  | ومتلازم رميمير بائتا                                                           |
| \    | ے دارہے ہے اسطار کا حمیدہ ر<br>سلمان اپنے ہر عقیدہ اور نظریہ کے معم یا | ا ـ   | ریاسان یں یہ موال مملکت کوسطے کوئلہے۔<br>سیتان میں یہ موال مملکت کوسطے کوئلہے۔ |

|   | صغحر | مضموك                                                         |
|---|------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 194  | غلط بونے کا معیاد خدا کی کمّاب<br>د قرآنِ مجید اکو قرار دیں ۔ |

## بإنتيكالي

# بر بين منطقط رطبع اقل)

اس كتاب كامسوّده ايريل سيم الميثائي من تملّ موكيا كقاا درارا ده كقاكه است نهايت عمد كي اورخوب كوني سيطبع كراياجائے ميكن ئى ميں ركوہ اسٹيشن كاجوم نگامہ بريا بؤا تواحباب كى طرف سے تقاضے موصول <del>مو</del>نخ لگے کہ اسے جلد از جلد شاتع کیا جائے۔ چنا بخہ نہایت عجلت سے اس کی کتابت گراکر جو آن کے آخری کلیال بریس می مجیج دی گئیں کہ استنے میں احمد اوں سے فلاف الٹر بچیرٹنائع کرنے پرحکومت کی طرف سے پا ہندیاں عائد كردى كئيس اوراس كى طباعت روك دينى بردى ، ستمبر كوفكومت ني احمديون كى دونول جماعتول د قادیا نیون اور لا بموریون ) کودا ترهٔ اسلام سے خارج فرار دے دیا لیکن ندکورہ صدریا بندیاں برتورعا تدرین. اب وہ یا بندیاں اعلیٰ میں تواسے شائع کیا گیاہے کتاً ب کے مطالعہ کے دوران آب اس حقیقہ سے کو بیش نظر کیس کرید ، ستمبر کے فیصلہ سے پہلے کی تحریر شدہ ہے۔ آب اس کے مطالعہ کے بعدیقیاً ہم سے متغنی ہوں گے کہ ، ستم کے کیصلہ کے بعد بھی اس کی اہمیت برستور باقی ہے۔

١٠٢ س كتاب مِن أكب كوبعض امور بهارس بال كيمرة جدنظرايت سي مختلف لميس منظ أنزولِ عيستي "آيدِ مهدى اورمجدّد و المكانِ كشف والهام وغيره . اس عنمن بين اس بنيا دى بحته كولمحوظ ركھنے كه دېن سي تعلق جمله عنقدات ونظرايت كيسلسله من يرقي زصاحب كامسلك يدست كدانبين قرآك مجيدكي دوشني يس بركها جائے جواس كيمطابق موالسم ميح قرار ديا جائے جو خلاف مواسيمستردكرديا جائے اپنے اسى

مسلک کی روشنی میں انہوں نے ان نظراِیت کوہمی پرکھاہے۔اگرآ ہیدان کے اس مسلک سنے نفق نہیں آ

ختم نبوّت اور تحریب ۲

آپ کولینے معیار کے مطابق رد و قبول کا بورا پوراحق حاصل ہے وہ اس بات بر کسی سے بحث ب<sup>ال</sup>جھنا لِسندنبين كَرِيْف (يوں بھى ان كى قرآ فى بھيرت كى رُوسى) ان معتقدات اور نظراِيت كا دين كى اساسات سے كوئى تعلق نبيس اس لئے يہ كفرا وراسلام كامعيار نبيس قرار پاسكتے. البته سستله ختم نبوت سے ان كابزا بر بمارے خیال کیے مطابق برابین انداز کی منفرد کناب سے جسے اسلمان توابک طرف اگراحدی معزات مجی خالی الذبن بوکر پڑھیں گے توبہت مفید بائیں گے اس سلدبراس سے پہلے اس اند ز سے کبیں بجٹ نہیں کی گئی مستنید مدلل مسکیت اوراس کے ساتھ ہی ٹنگفتہ سنجیدہ اورجذ ہان سے پیسر المارسة الله تعالى مصنف كي اس عمر بحركي محنت كو تمرقبوليت سے بارياب فرائے.

۲۵، بی گلبرگ ۱- لامهور

طلوعِ اسسادُم رُسِتُ ارْجِسْرُوْ،

يتيشن لفظ

٣

## الله التجل التينية

پېلاباب

پيسس

ته اغازیشنون

چونکه مسئلهٔ ختم بنوت نے ان دنوں ملک میں بھرخاص اہمیت اختیار کر لی تھی. بالخصوص اس مطالبہ

يسضغر

كے بیش نظركة مرزاتیوں كوغیر مم اقلیت قرار دیاجائے اس لئے دافتباس بالا كيخط كشيده الف افلسے متاً رُسْدہ احباب کی طرف سے) ملک سے مختلف گوشوں سے تقامنے موصول ہونے گئے کہ میں اس اسم مسئلہ برعامع طور برنكهون تاكه ذمبنون مين أتجهرني والمصحنكف موالات ايك ببي دفعه اطمينان نجش المائه سس مل ہوجائیں ۔ ان تقامنوں کی ایک وجدا ورکھی تھی جصنور نبی اکرم کی سیرست طیب کے تعلق میری تصنیف \_\_\_\_ "معراج انسانیت "کے پہلے ایڈیشن کے آخری اب میں میں نے سنگرختم ہوت برختھ اِلکھا تھا ہیک ت اس كماب كادوسراايديش سانع بوا. تواس إب من سع وه عصر نكال ديا كياجس كاتعلَق قاديا نيت تفا اس کی وجریہ بتانی گئی تھی کہ یہ روضوع ایک متقل تصنیف کامتقاصی ہے "تقاصاً کرنے والے احباب في بيري توجه اس طرف بعي منعطف كرائي السلسليمين ايك خاص بات بيمجي سائينية في كيعف الحميري حضرات كي طرف مسيمي يمطالبه بموّاكه مجهداس موضوع برتفصيل مسالكمهنا عالمينية. تأكدوه ديميسكين كدفران م کی روشنی میں اَس مسئلہ کی حقیقت اور اہمیت کیاہے۔ ان میں سیعض خطوط میں مجھے جذبہ کا ش حق کی جعلك محسوس بوني ميراتجربريد بي كه عام طورير احمدي حضرات كا قرآن كرم كامبلغ علم ال چند آيات ادر ان ك مفصوص فهوم ك محدود موالي جنولي محث ومباحثه كم للته انبيس إدكرا ديا جا ما السلطة يركها جائير كالتران خالص كى روشنى مي گفتگوكى جائے تو فريق مقابل كے پاس اس كاكونى جواب نہيں ہوتا " تو ان كاحذبه تجسس فالمن فهم موسكتاب

بذبهٔ سسس فابل بهم موسنسایده . ان مطالبات کےعلاوہ قرآن کریم کی روشنی میں اس مسلم رگفتگو کی اہمیت کی ایک اور وجر بھی میرے پیش ان مطالبات کےعلاوہ قرآن کریم کی روشنی میں اس مسلم رگفتگو کی اہمیت کی ایک اور وجر بھی میرے پیش

### مقب مئربها وليور

۱۹۲۷ ئەكى ذكەبىيى رياست بېرا دلپوركى ايك عدالت مى ايك مقدّمه دا ترموَاجس ميں ليك سلمان سىست ئەكى ذكىسىيىن رياست بېرا دلپوركى ايك عدالت مى ايك مقدّمه دا ترموَاجس ميں ليك سلمان خانون نے یہ دعویٰ کیاکہ اس سےخاوند نے قادیا نی مسلک اختیار کربیا ہے جس کی وجسے وہ مرتد موگیاہے اس منتخص میں معید کا نکاح فسیخ قرار دیاجائے اس مقدمہ نے ملک گیر شہرت حاصل کر لی اوسیمانو س ایک میجان بدیا موگیا اس ملئے بیس که اس می فریقین کی چیٹیت بڑی متازیقی وه توبانکل غیرموونے تھے۔ یہ اس کئے کہ مندوستان میں دغالباً، یہ ابنی نوعیت کا پہلامقدم کھاجس میں فیصلہ طلب موال یہ تفاکدایک

معراج انسانیت کا پہلاا ٹیریشن1949 میں شاکع ہوا تھا۔ طلوع اسلام ٹرسٹ

موجوده زانے میں بہت سے سمان نبی کی حقیقت سے جی نا، شنا میں اس لئے بھی ان کے دول میں یہ سندگو نبیں کرسک کے مرزا صاحب کو نبی اننے میں کیا قباصت ہوتی ہے کہ جس بر اس قدر چیخ و یکار کی جار ہی ہے ۔ اس لئے صدوری ہے کداس کی کی نھوڈی سی حقیقت سیان کردی جائے ۔ مدتحیہ کی حرف سے نبی کی کوئی تعریف بیان نبیں کی گئی صرف یہ کہا گیا ہے کہ نبوت ایک عهدہ ہے جوالاندنعائی کی حرف سے اس کے برگزیدہ بندوں کو عطاکیا جاتا را جہے ۔ اور نبی اور رسول میں فرق میان کباگیا ہے کہ برسول نبی ہوتا ہے کہ مرسول نبی ہوتا ہے کہ کہ درسول نبی ہوتا ہے کہ کہ درسول نبی ہوتا ہے کہ کہ درسول نبی کہ دہ میں کہ دہ میں کہ دہ میں موجود نبی کہ دہ میں اس کے برگزیدہ بندوں کو نبی کے دہ عام ہے کہ جسے افتہ تعانی احکام تربیعت کی تبلیغ کے لئے بھی خالب نبی کے دہ عام ہے کا ب لائے یا دلائے رسول کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ رسول دہ ہوتا ہے جوصا حب کتا ہ ہو یاسا بھتہ رسول کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ رسول دہ ہوتا ہے جوصا حب کتا ہ ہو یاسا بھتہ درسول کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ رسول دہ ہوتا ہے جوصا حب کتا ہ ہو یاسا بھتہ تربیعت کے بعض احکام کو منسوخ کردے۔ دو نبی میں میں میں کہ میں احکام کو منسوخ کردے۔

#### اس کے بعد فاصل جج نے مکھا۔

کو بیان کرنا ہول اصٹالیہ ازاں بعدا نہول نے میرے اُس منٹمون سے خاصا مفصل انتباس درج کیا اور نبی کی جوتعراف میں نے، پیش کی تقی اس پرمبنی بحث کے بعد اینے فیصلہ میں کہا کہ

مدّعاعلیہ قادیانی عقائدافتیار کرنے کی دصہ مزید بوج کا ہے البدااس کے ساتھ مدعیہ کا الکاح تاریخ ارتداد مدعاعلیہ سے منسخ بوچکا ہے۔ اسلالی

مروره بالافیصلہ میں فاضل جے نے لکھا ہے کہ ان کی عدائت میں اغیر نقشم امندوستان کے بڑھے رائے۔

بید علما برصفرات بیش ہوئے جن میں سے ایک ایک کا بیال سینکڑول صفحات برشتی کھالیکن وہ حقیقت بیت علما برصفرات بیش ہوئے تو مبرے ایک ایسے بہتر مصمد ن نہ ہوسکے وہ مصمئن ہوئے تو مبرے ایک ایسے مصمد ن نہ ہوسکے وہ مصمئن ہوئے تو مبرے ایک ایسے مصمون سے جواس مقدمہ سے بائکل الگ، زواز مکھا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ مبرے صفحون کی وہ کوئشی مصمون سے جواس مقدمہ سے بائکل الگ، زواز مکھا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ مبرے صفحون کی وہ کوئشی خصوصیت تھی جس کی بنا پر وہ اس قدر اطمینان بخش نا بت ہوگیا. به ظا سرے کہ جبال تک متداول علوم شرعیہ افقاء مدیث دغیرہ کا تعلق ہے ان علمار کرام کا مقام بہت بلند کھا جواس عدالت میں پیش ہوئے شرعیہ افقاء مدیث دغیرہ کا تعلق ہے ان علمار کرام کا مقام بہت بلند کھا جواس عدالت میں پیش ہوئے سے دیکن میرے صفوصیت یہ تھی کہ اس کی بنیا دخاص قرآنی حقائق پر تھی. میں اس میں فقاور سے دیکن میرے صفوصیت یہ تھی کہ اس کی بنیا دخاص قرآنی حقائق پر تھی. میں اس میں فقاور

ورایات بربنی بحثوں میں الجھا ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کا مسلم جوادیا نی اور غیر قادیا نی حضرات میں سا ہھ ستر برسے سلسل بحث و نظر کا موضوع بنے چلا آر ہے اور مجنور ہی بہت بربوتا ہے اور روایات کی کیفیت ہوئی اکروش ہے اس کی وجہ بہی ہے کہ اس بحث کا مدار روایات پر بوتا ہے اور روایات کی کیفیت ہے کہ اس کا یہ بوتا ہے کہ جوعوں میں مخالف اور موافق ہر ایک کو اپنے اپنے مطلب کی مطابق روایات بل جاتی ہی نتیجہ اس کا یہ بوتا ہے کہ بحث اصل موضوع سے بہت کو رفقین کی طرف سے بیش کردہ حدیثوں کے میں جاتی ہی نتیجہ ہونے و برمواتی ہے اور نوبی ان قدر کیلئے میں گم موکرہ جاتا ہے۔ اس کے بولس قرآن جو بیش کرتا ہے۔ اور یہ میں کہ میں کہ کا بیش کرتا ہوں اس کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب میں میں الجمتا ، میں جو کچے پیش کرتا ہوں اس کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب میں المحالی میں بیا ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب میں بیش کرا اس کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب میں بیش کرتا ہوں اس کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب کی مطالب کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب کی اساس کی اساس قرآنی دلائل پر ہوتی ہے اور نربی مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالب کی اساس کی کر اساس کی کر اساس کی اساس کی کر ا

ا*حادبیث کی پوزیش*ن

اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی رہ ایت جورسول اللہ کی طرف نسوب ہو اس کی نبست کا میچے اور غلط مونا بجائے فور زیر بجٹ ہوتا ہیں۔ آپ (یعنی مودودی صاحب کے فرائن مقابل) کے نزدیک ہراس رہ ایت کو صدیث رسول مال لینا ضروری ہے ہے جسے محدثمین سند کے اعتبار سے میچے قرار دیں بیکن ہاں ہے نزدیک یہ صروری نہیں ہم سند کی جحت کو صدیت کے صحیح میں نہیں ہم سند کی جحت کو صدیت کے صحیح مدنے کی لازمی دیں نہیں ہمے۔ (رسائل ومسائل حصد اقل صنال)

ارزا عب فیصد کا دار صریت بر رکھا جائے گا توسب سے پہلے یہ سوال سامنے آئے گا کہ وہ مدیث میں کہی ہے یا نبیں ایک فراف ایسے میں خرار ہے گا اور دوسرا فریق غلط اور اس کے خلاف اپنی طرف سے بیش کردہ صریت کو چیجے اس باب میں دیکھئے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا موقعت کیا تھا۔ قادیا نی صفرات کے خلیفہ بانی (مرزامحود احمد صاحب) کا ارشا وہے۔

صفرت مسیح موعود (یعنی مرزاصاحب) فربایا کرتے ستھے کہ صدیثوں کی کتابول کی مثال تو مداری کے بٹائے کی ہے جس طرح مداوی جوجا بتاہے اس میں سے سکال لیتاہے اسی طرح ان سے جوجا موانکال لو۔ انسان کو سے انسان میں مندرجرا خبارا نفضنس )

موَرَخِهِ ١٥ رِبِولا ئِي سَمَّ ١٩٢٢ مَرْ

نحدم زاصاحب نے کھاہے۔

اور جوشخص عمم بوكر آياب اس كواختيار ب كه صديتون كم ذخير ويس سي اسباركو چاب خداس علم باكر قبول كرك اورس وهيركو چاب خداس علم باكر دة كرد سه . د تخف گونزويون ا

اس" ردّ دقبول "كامعياركياب، اس كمتعتق لكمعة بن.

میرے، س دعوی کی بنیاد صدیث نہیں جگہ قرآن اور دحی ہے جو میرے برنا زل ہوئی۔ ہال ایک دی میں دعوی کی بنیاد صدیث نہیں اور میں جی اس میں ہوتا ہے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق میں اور دوسری صدیثوں کو ہم رقدی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔ وحی کے معارض نہیں اور دوسری صدیثوں کو ہم رقدی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔ داعجاز حمدی صنگ

بدا احادیث کی صحت وسقم کے تعلق مراصاحب کامعیاریہ ہے کجو حدیث ان کی وحی کے مطابق سے

وه میچ ہے 'جواس کے فلان ہے وہ رق ی کی طرح پھینک نینے کے قابل، دومسری طرف مودودی معاصب کامعیار بھی ایسا ہی ہے۔ مرزا صاحب اپنی وی کومعیا رقرار دیتے ہیں ،مودودی صاحب " مزاع شناس رسول کی گذاہمیرت "کومعیار مقبراتے ہیں ۔وہ ایکھتے ہیں کرمدیٹ کے صیح اور فلط مونے کافیصلہ و سی فضعی کرسکتا ہے۔

من فروری کے بیٹ ذخیرہ کا گہرامطالعہ کرکے دریث کو پر کھنے کی نظر ہم پیجاتی ہو۔ کثر ست مطالعہ اور نما رست سے انسان ہیں ایک ایسا کلہ پیدا ہوجاتا ہے جس سے وہ رسول امتد کا مزاج شاس ہوجاتا ہے۔.... اس کی کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ایک براے جو ہری کی بھیت کہ دہ جو اہر کی نازک سے نازک خصوصیات کک کوپر کھ لیتی ہے ..... اس تقام پر پہنچ جا لیے بعد وہ اس ناد کا زیادہ عمتاج نہیں رہتا۔ وہ اسنا دسے مدد ضور لیتا ہے مگل اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسااو قات ایک غریب ضعیف استخد مطعول فیہ صدیف کو مجل استا ہم معلی نے ماد اس کے دار سے مدد اس کے دار سے کہ استا ہے۔ اور میل نظر ہم کے اندر ہمیرے کی جوت کو دیکہ لیتی ہے۔ اور میا وقات وہ ایک غیر معلی غیر مقال استاد مقبول صدیف سے بھی اعراض کرجاتا ہے۔ اس الن کو میا ہے ہوگی ہے وہ اسے جبی اعراض کرجاتا ہے۔ اس النے کہ اس جام زیر ہیں جو بادہ معنی مجموری ہوتی ہے وہ اسے جبید سام اور زاج نوی کے دنا سب نظر نہیں آئی . انگریات حصداوں صالات حدور سے حدور صالات حدور سے حدور سے

حتی که وه بهال مک بھی کہتے ہیں کہ ا۔

جى مسائل مى اس كوامزاج شناس رسول كو) فرآن وسنت سے كوئى چيز نبيس ملتى النايس محى وه كبر كتاب كدا كرنبى كے سامنے فلان سند پیش آتا تو آب اس كافيصلر بور واتے اليف المست

آپ دیکھے میں کہ ان دونوں دمزا صاحب اور مودودی صاحب کامعیارانفر دی اور کوفنوعی (SUBJECTIVE) ہے جس کے پر کھنے کاکوئی خارجی معیار نہیں ہوسکتا جو کہ مودودی صاحب کامعیار وہی ہے بحصے مزاصاحب نے بیش کیا تقال اس فرق کے ساتھ کر مودودی صاحب لسے مزاج شناس رسول کی گر بصیرت "قرار دیتے ہیں۔

له مم نے مودودی صاحب کا حوالد الخصوص اس لئے دیا ہے کدان مباحث پر ہیرے زونے یوں رب سے زیادہ (کٹرنے کے ساتھ) دہی لکھتے میں

، درمرزاصاحب لسے خداسے پایا بھوا علم "کہتے ہیں۔ اس لیتے مرزاصاحب کی طرح ان کی بھی سخت نخالفت ہم ق ہے۔ اس باب میں جماعت المِل حدیث کے سابق صدر مولانا اسمعیل (مرحوم ، لہنے کتا ہجہ ''جماعت اسلامی کا نظریہ ُ حدیث " میں نکھتے ہیں ؛ .

اگرایک جماعت اپنی عقیدت مندی سے سی اپنے بزرگ یا قائد کو خدا کامزان شناس ہجد ہے یا رسول کامزاج شناس تھو کے است افتیار دے دسے کدا صول محد تمین کے خلافت بن محدیث کوچاہے قبول کرنے اور بسے چاہے رقکر ہے۔ .. . . تو یہ ضحک انگیز لوزیشن ہیں یقیب تا گوار ہے۔ ہم انشارا نڈر آخری حد تک اس کی مزاحمت کریں گے اور سنت رسول کو ان جوائی محلول سے بچانے کی کوشش کریں گے . دستالی

ان حالات میں آپ سو پیچے کہ اگر کسی سند ہے جھے یا غلط ہونے کامعیار حدیث کو قرار دیا جائے تواس سنلہ کے بہترے سے پہلے فریقین کی بیش کردہ احا دین کے جھے یا غلط ہونے کی بحث چیڑ جائے گی اور پر بجٹ اسی ہے کہاس کا فیصلہ ہزار برس سے ہو نہیں پایا ۔ در بہی وجہنے کہ ختم نہوت جیسا اہم سوال جو دین کی بنیا دا در اسلام کا مرکزی سنون سے سائٹ ستر برس سے بحث وجدل کی آما جگاہ بنے چلا آر باہے اور ہمارے وام دجن میں وہ بھی تا مرکزی سنون سے جھوام دجن میں اور کسے حجوق ا

## احادبيشكي يركفني كامعيار

میرے نزدیک دین میں سندا ورجمت خداکی کتاب دقرآن کرم ، ہن وراحادیث کے پر کھنے کا معبار پر کہوریث قرآن کرم کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتی اسے صغور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارخاد تسلیم کیا جا سکتا ہے اور جو مدیث قرآن کرم کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتی اسے صغور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو محتی مجھے منکر مدیث فرا دیا ہا ہے تو وہ اس سے نہیں کہ بن صبح احادیث کا منکر موں بمیری کتاب معربے انسان میں دیجھے میں نے کئی مدیش درج کی میں میں ورحیق تن منکر موں ان صفرات کے وضع کردہ معیار عدیث کا جو کہ قرآن کرم کو صبح اور غلط کا معیار قرار دیسے سے ان صفرات کے کثر معتقدت نظریات اور مسالک خلاب فران و فران اور منکر بنان میں اس لئے نبوں نے عوام کا رُخ دو مری طوف موڑ نے کے لئے یہ تربر اختیار کر کھا ہے کہ بر منکر منان میں اس سائے نبوں نے عوام کا رُخ دو مری طوف موڑ نے کے لئے یہ تربر اختیار کر کھا ہے کہ بر منکر منان میں اس سائے منہور کردیا جائے۔ آئندہ صفحات میں اب دیجھیں گے کہ احمدی صفات

توایک طرن خودسنیول کے کس قدر معنقدات ایسے ہیں جن کی تائید ہی وہ احادیث پیش کرتے ہیں کیکن وہ قران کے فلات ہیں اور ہی وہ مقامات ہیں جہاں یہ حضرات "احمدیوں "سے بحث کرتے ہوئے اس کھاجاتے ہیں۔
"احمدی" حضرات اس صورت کو بر قرار رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہیں ان کا فائدہ ہے۔ اس لئے وہ بھی مجھے منگر حدیث قرار دے کرمیری مخالفت کرتے ہیں ۔ یہ اس سلتے نہیں کہ انہیں ارسٹ اوات نبوی سے اس قسد محقیدت موق ہے بنکہ اس لئے کو آل فائس کو معیار وہ ارتسلیم کرنے سے ان سے دعاوی باطل قرار یا جاتے ہیں۔ یہ ہے صوریث کے سائقہ ان حضرات کی وابست کھی کا راز رہیسنی

محکامین تسد آن یار دل نواز کنم باین بهسانه مگر عمر خود دراز کنم

میراتعتی *میراتعتن میراتعتن می* 

اس تبیدی وضاحت کے بعد میں آئے بڑھتا ہوں بیکن آئے بڑھتے سے پیشتریں آئی وضاحت ، ور طروری مجتا ہوں کہ بیراتعقی کسی فرقی سیاطالم بیلی اسلام ہوں اور قرآن کریم کا اونی ساطالم بیلی اور اس کی تعلیم کامبلغ بختر نبوت ہو تکہ (میری بھیرت قرآنی کی رُوسے ، دین کی اصل اور اسلام کی بنیا و بید اس لئے میں اسے ابنا فریف کمچھتا ہوں کہ اس کے قرآن کری روشن میں واضح طور پرساسنے لاؤں میں نہیس کے بیٹ کرناچا مبتا ہوں برائصا ہی کہ برکھی پیش کیا جاسکتا ہے ، بیکن میں اس سے کہ کروش میں بیت کھا ہوا مثیاں سے کہ کری ہوں میں بیت کھ ایسا ہوں نہوت کا ہوا مثیاں سے وغیرہ کا امیری تعیق کی رُوسے بید مام دعیا وی احتیا کی تعلیم بیسے کہ کرنا ہوا مثیاں سے وغیرہ کا امیری تعیق کی رُوسے بید مام دعیا وی احتیا کہ کہ کریکا دوں گا۔ مرزا کی صاحب کا دعو کی نوت کا ہوا مثیاں سیک میں میں ان کی اس نبیت کو بیے نبیں ہمتا اور پر صفاح اس کی اس نبیت کو بیے نبیں ہمتا کہ کریکا دوں گا۔ مرزا فلام احمد صاحب کی نبیت سے ایسا کہتے ہیں۔ باہی ہمریں نبین احمدی کہ کریکر کرتے ہیں کہا وہ کہ کہ کریکر کرتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اس کے کہ کریکر کرتے ہیں کہتے ہیں۔ باہی ہمریں نبین احمدی کہ کہ کریکر کرتے ہیں کہتے کہ کریکر کرنا خلام احمد صاحب کی نبیت سے ایسا کہتے ہیں۔ باہی ہمریں نبین احمدی کہ کہ کریکر کرتے ہیں کہتے کہ کریکر کرنے کہ کریکر کرنے کہ کریکر کرتے ہیں۔ باہی ہمریں نبین احمدی کہ کہ کریکر کو کہ کہ کہ کریکر کرنے کہ کریکر کرنے کہ کریکر کرتے ہیں۔

میں کی بادیں اور سے بینے کہاہے، مسلمة قادیا نیت سے میری دلجہی شروع سے بی آتی ہے۔ اس زمانے میں میں میں نے مزاصاحب کی قریب قریب تمام تصانیف کامطالعہ کیا تقاود (اپنے معمول کے مطابق اان سے اسم مقامات کے فوق بیا کرتا تھا۔ بی فوٹ بعد میں میری تخروں میں اقتباسات کی صورت میں آجاتے تھے۔ زرنظ کتاب کی تالیف کے دقت مجھے مزاصاحب کی اکثر کتاب میشر نہیں آسمیں اس النے میں نے اقتباسا کے لئے زیادہ تراہنے فوٹس برائخصار کیا ہے میکن ان کے حوالوں کو پروفیسرالیا س بنی دموم ، کی کتاب تقاویا نی خرمب سے بیک کرلیا ہے۔ کتابوں کے مختلف ایڈ بیشنوں کی وجہ سے بعض افقات صفحات کے فروں میں فرق بڑجا اہم کا سے میرے والوں میں اس قسم کا فرق ہوسکتا ہے۔ ویلے ان کی صحصت کا خرق ہوسکتا ہے۔ ویلے ان کی صحصت کا حتی اللہ کان برافیال رکھا گیا ہے۔ بایں ہمہ یہ ایک انسانی کوششش ہے جس میں سہود خطا کا امکان سرقت موسکتا ہے۔ اگر کسی حوالہ میں شک گزیے تو آپ مجہ سے دریافت فراستے ہیں بیکن میں میں کے ساتھ جن میں نہیں اُلحجوں گا۔

پسس*ے تحریر* 

ختم نبوت ادرتح كيامديت

بسمنظر

اوراً منت محديد كي جذبات بن تلاطم بريا بوكياا ورسرگوست سه يه طالبه كياگياكة احمديون كوغيرسلم اليت قررديا جائے جيسا كداس كتاب كے مطالعه سے واضح بوكا مسلمالوں كامطاب دين كانقاصا بي اور فران كرم كى دا ضح تعليم كے عين طابن ، اس د ضاحت سے يہ بتا نامقصود سے كديدكتاب اس منگامي ها د شركى پیداگردہ نہیں ﴿ سُ کَاجِدَبُ مُحَرِّدُدِین کَا وہی تقاضا تھاجے میں چالیس سال سے پیش کر اجلا آر ہا تفااس کے 'خری باب میں البتہ ال مساعی کے نذکرہ کا اصافہ کرد باگیا ہے جواس مطالبہ کو آئینی شکل دینے کے لئے کی جارہی ہیں۔ ۱ يېلااي*ژليشس*، پرویز (۲۴۷ جون سلمه ۱۹۰۵)

### دوسرآباب

# يتذبنيادي اصطلاحات

أسماني راه نمانيً

الشدنعالي في كاتنات كوبيداكيا تواشيات كاكنات كى ربوسيت كا ذمر بهي خود بى ليا . ربوسيت كيعنى

میں کسی منے کی اُس کے نقطة آغاز سے برورش کرتے ہوئے اُسے اس کے مقام بھیل کے منبی دینا، ظاہر ہے كدارتقاركايه راسته طي كريف كم سلط راه نمائى كى عرورت بوكى خالق كائنات في بدراه نمائى الله بين كائنات کے اندر رکھ دی \_ فرعون نے حضرت موسلی اور حضرت بارون سے کہاکہ تم جس رب کی طرف دعوت دیتے ہوا وه رب كون ساسب، جواك طار رَبُّنا الَّذِي كَيْ اعْطَى كُلَّ شَى عِنْ الْمَدُّ هَدْ كَ هَدْ مَا رَا رت وہ ہے جس نے ہرشے کو ہیدا کیا اور کھر است اس کی تعین کر پہنچنے کی را ، بتائی: دوسری جگہ ہے۔ اُلَّذِ کَ خَلَقَ فَسَوَى لَا قَ الَّذِي قَلَ رَفَعَ لَى كُولُ (٣-٢/١٨، فدأوه بيرس في البريض كربيداكيا اور اس مصیح توازن قائم کردیا بھراس کی زندگی کے پیمانے مقر کرنے بیماوران کی طرف اس کی راہ نمانی کردی جیهاکها و پرکهاگیاسی بدراه نمائی کا کنات میں سرسے کے اندراز خود موجود سے اسے ال اسٹ بیار کی فطرت (NATURE) یاجبلت (INSTINCT) کدِ جَا تَاہِد درمثلنّا و بیج کے اندریدراہ نمائی موجود ہوتی ہے کہ دہ کس طرح بڑھے بچٹو لے بچھنے ایک ننتے سے زیج سے ایک ننا ور درخت بن جاستے اور اس بی ہی قسم كي بول آئي او ركيل نگيل إمثالي آب مرغي كي يتي بطخ اورمرغي مح مخلوط اندُ سے بيت يحك كي لئے ركھ ين اندوں سے اسرآتے ہی بطے ہے بیتے یاتی کی طرف کیلیں گے اور مرغی کے یا تی کی آ دارکان میں پڑجلتے نو دوڑ کرمرغیٰ کے پروں کے نیچے دبک کر بیٹے جائیں گئے۔ شیئر بھوکوں مرحاً ۔۔ تے ' گھاس کی واٹ آنکھا تھا کرنبیں دیکھے گا۔ بحری کا بچرجاں بلب کیوں ن<sub>ی</sub>موجاستے گوشت کے پاس کرنبیں پھٹکے گا بواہر ہے کمانبول نے یہ تعلیم سی درس گاہ سے حاصل نہیں کی بیکسی علم کے پاس نہیں گئے ۔ ی<sup>را و ا</sup> پیدائش کے سائقان کے اندر موجود موتی ہے۔ اورجب یہ راہ نمائی ان کے اندر موجود موتی ہے تو دہ اِس کے م مطاب*ق زندگی بسرکرنے پرمجور ہو*تی ہیں ۔اُنہیں اس کی خلات ورزی کا اختیار ہی نہیں ہوتا کسی سے کی نظر یاجبلت کے عنی ہی اس کی وہ روش ہے جس پر چلنے کے سے وہ مجبورہے اور نتیائے کا مُنات کی بھی وہ اُ غِيرِمْبِدَلِ فطرت ہےجس کی وجہ سے انسان ان سے ،س قدرُغیدمطلب کام بیٹاہے۔اگرصورت یہ ہوکہ آگ پر رکھنے سے یا نی کمبھی کھولنے لگ جاستے اور کہجی مبنی دم وجا کے تو اتنی سی باسٹ انسان کے سلتے وہا لِ جا . تن جاستے .

-- . اورجب ذکرانسان کا آگیا توبیس سے ہمارے سامنے حقیقت کا ایک اور گوشہ بلے نقاب ہو گیا ہم نے ، د کھاہے کہ بطخ کا بجتر لیک کریانی کی طرف جا آہے اور مرغی کا بچتراس سے دُور کھاگتاہے . بحری کا بجتر گھاس چڑا ہے گوشت کی طرف دیکھتا تک نہیں. اور بلی کا بچر لیک کرچسے کو دبوج ایتا ہے بیکن انسانی بیچے کی يە كىغىيەت نېيىر. دە زېرگى دىلى كىمى الىمى بەرىكىنى سەمنىنى دال لىتابىيى بىر بىتىكىنى سەمىرى كالىكوال بجة ذرا كمنتنول بطلخ لكتاب تواس كوسنمه النامشكل بوجا ناسه. و كمهى أكبيس إئة و ال ديتاب كمبي إنى انسان کی کوئی قطات نهد انسان کی کوئی قطات نهد انسان کی کوئی قطات نهدانی دین لگردائی دین لگ جانا ہے اور کہی بسیرنگل کرسائے گھر کے لئے بریٹ نی کاموجب بن جاتا اس سے واضح ہے کہ یہ راہ نمائی انسان کے اندرودلیعت کرکے نبیں رکھ دى تنى . بالفاظِ ديگر انسان كى كوئى فطرت بنيس . يرجو بهارس بال عام طور پرشبورسے كواسلام دينِ فطرت ے اور خدانے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیاہے. یہ سب لاعلمی پر مبنی ہے. فطرت مجبور کی بھوتی ہے جسّے اختیار وارادہ دیاگیا ہواس کی کوئی قطرت بنیں ہوتی اس کے اندر کھے صلاحیتیں ہوتی بیں جنہیں دہ است اختیار ا ارادہ مے مطابق استعمال کر المب میں اپنے موصوع سے دور نسکل جا وَلِ گا اگر میں اس نکتہ کی تفصیل میں جلاجا وَلِ اس لئے اس مقام بران اشارات براکتفاکر کے مجھے اصل موضوع کی طرف آجانا جاہیئے (جوحضرات کسس موصوع سے دلچینی ریکھتے ہوں دومیری کتاب سلیم سے نام خطوط اجلدسوم ) میں متعلقہ خطریا اہلیس وادم میں وحي كاباب الحظ فرماتين).

آبسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب بدراہ نمائی انسان کے اندرموجود نہیں کہ اسے زندگی کس بیج سے بسر اسانی راہ نمائی زندگی کو دو تقو السانی راہ نمائی زندگی کو دو تقو السانی راہ نمائی زندگی کو دو تقو السانی راہ نمائی زندگی کو دو تقو ہے بینی اس کے جب یا بدن کی زندگی۔ اس کی اس زندگی کے تقاضے دہی ہیں جودیج حیوانات کے ہیں بسالہ اینا، کھانا بینا ، مونا ، فزائش نسل کرنا اورایک قرت کے بعدم جانا ، ان امور کا تعلق قوائین فطرت سے جنہیں انسان عقل وفکرا ورغورو تدبّر پر بہنی مشاہرہ ، تجربه مطالعہ تعلیم وقعقم کے ذریعے علوم کرسکتا ہے ، اسے اکتسابی علم کہ اجانا ہے بعنی دہ علم جوکسب و مہنراور محنت وکاوش سے حاصل کیا جاسکے ، عقل وفکر کی بنیادی و ملاحیت اور تحصیل علی است عدد مہرانسان کوعطاکر دی گئی ہے۔ اور یہاں سے ایک بنی برائم کا آغاز موتلہ یے انسان مدنی انطبع واقعہ بواہے بعنی انسانوں نے لوئی اور یہاں سے ایک بنی برائم کا آغاز موتلہ یے انسان مدنی انطبع واقعہ بواہے بعنی انسانوں نے لوئی اور یہاں سے ایک بنی برائم کا آغاز موتلہ یے انسان مدنی انطبع واقعہ بواہے بعنی انسانوں نے لوئی

كررمناه است مختلف فراد كم مفاوين لحراؤ بيدامو تاب مثال كم طور يُرتحفظ نويش (PRESERVATION OF SELF) زندگی کا بنیادی تقاصاب اوراس تقاصا کے بوراکرنے کے بیا درسائل و اساب کی صرورت بوتی ہے . عام جیوانات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کدان میں سے جب کوئی لیے تحفظ کی طرف مے طلبی ہوما آہے تو وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نبیں کرتا جب ایک بیل کا بیٹ معرما آسے تو وہ طلم*ن ہوکر جیٹے جا با ہے۔اسے اس کی پرواہ نبیں ہوتی کہ باقی چادہ کو*ن لے جاسکتا ہے بیکن انسان کی ط يهه كرجولوك زياده جالاك اورموسيار موسقين ان كي استهائي كوشسس يدموتي هي كدوه زياد فسي زياده سامان زبیت مید ایس خوا واس سے باقی ماندہ افراد تلف ہی کیوں ندموجایس بیکن اُک باقی ماندہ محتاج انسا نوں میں بھی تو تحقظ خولیش کا تقاصا اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اقرل الذکر افراد کی اس مسم کی كوشستول كى مزاحمت كرتے بير . باہمي مفاد كے اس محراؤ سے معاشرہ ميں فسادرونما موتا ہے . ظاہر ہے كدائل تزاتم وتصادم إفساد وانتشار كاص عقل انسانی كی دوسیمكن نبیس.... اس سلے كدیہ توبیدا بی عقلِ لنسانی كاكياموا بوتاب برورد كي عقل كافريض بامنصب يدب كدده اس فردمتع تقد كے تفظ كى تدبير كرسے عقل لینے فراینہ کو جھوڑ نہیں سکتی وہ مختلف تدہیری کرتی رہتی ہے ۔ اسی بنار پُرمها شرو کے اس فساد کو عقول کی جنگ (BATTLE OF WITS) كماجا آب. ارسطوف ارتعاني مزارسال يبلك كما تفاكد: سرعل جوارادة سرندمو بظامركتنابى منى برعقل كيول ندنطرآست درحقيقت مارس مفادير منى بوقاب اورمفاد كم المع صرورى ب كداس كى بنياد جدبات برجو

(MYSTICISM BY EUNDERCHILL)

اوراسی حقیقت کو آج ان الغاظی دہرایا جاتا ہے کہ عقل درحقیقت ہاری خواہشات کی لوٹری ہے۔ اس کا کام بیہ کے ہم جن تفاصد کو غیر شعوری طور پر مصل کرنے کی خواہش کریں' ان کے صول کے لئے ذرائع بہم نیجا دے اور جو کچے ہم کرنا جائیں اس کے جواز کے لئے دلائل ٹلاش کر کے ہمیا کھیے۔

> عقلِ خود بین عنافل از بهب بودِغیر سودِ خود بیند نه بعیب سودِغیر

اقبال محالفاظس ا

ظاہر ہے کہ اہمی مفاد کے ان تصادبات کوحل کرنے کے لئے راہ نمائی کی صرورت ہے ہم دیکھ میں کہ براہ نما د دیگراَ شا<u>ائے ک</u>ا مَنات اور حیوا نات کی طرح )انسان کے اندر موجود منبیں اوراب بدیھی وا صنح مو**گی**اہے کانسانی انسانی را ممانی کا علموعقل بھی اس قسم کی راہ نمائی جہتا نہیں کرسکتے۔ یہاں سے یہ سوال بیدا ہوتا ہے۔ انسانی را ہمائی کے علی جس نے انسانی کے علی جس نے اس خدا کی طرف سے ہی مل سحتی تھی جس نے راه نمانی دبینے کا ذمتہ لیا تھا'اس نے بیرا ہ نمانی دی قرآنِ کریم میں قصّہ آدم کی تمثیلی داستان کیمین میں کہا گیاہے کہ خلافے آدی دانسانوں سے کہا کہ تم نے زہین میں رمناسہناہے اس تمدّ فی زند کی کانتیجہ یہ موگاکہ تہارے مفادات میں اہمی محراف موگا جس سے بعض کو رابعض عَلُ وَ الرام)" تم ایک دوسرے کے وسمن بوجاؤ عي الين سنقبل كي يتصوير ديكه كرآوم برافسرد كي جمائتي توفدان كماكداس بي كفرائ كي كوتي بات نبين. قَامًا يَا يُتِنَكُّمُ مِنِي مُنَى فَنَنُ شَرِيعَ هُذَاى فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِ فُر وَلَا هُوَيَحُزُنُونَ ‹‹‹›› ميري طرف سيع تمهارت ياس راه نمائي آتي رہے گي جواس راه نمائي کا اتباع کريں کے انہيں ديسي قسم کا خوف موگا نہ حزن "اس راہ نمانی کے لئے اس نے طریق یرانعتیاد کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک انسان کو تخب وی خراوندی اکرانیاجاً السے براہ نمائی دے دی جاتی اوراسے برکہ دیاجا آگراسے دوسرے و کی خراوندی اللہ اللہ اللہ کا اسے دوسرے و کی خراوندی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کے کہ کا منفرد طربت كودحى كماحا كاب ادرجس برگزيده انسان كى دساطيت سے اسے دوسرے انسانوں تك بہنجا ياجا آ نتى إرسَوَلُ اوراس صابطه وتتى كوفداكى كتاب. (ان الغاظ كى تشريح اوتفصيلى عَبُوم أسكَ جِل كرسلمني آئے كا وتحى كاكام انسانى عقل وفكركوسلب كرنانهيس عقل وفكر توفطرت كأبهت براعطيه بين جس سعافسان كونواذا گیاہے فدا اس عطیہ کو دے کر بھرسے چین لینے کا ہروگرام کیوں بنائے گا؟ وحی کا فرلینہ عقلِ انسانی کی راہ نائی کرناہے کا مُناست بیں بعض حقائق تو اَسیسے بی جن کا دراک عقبِ انسانی کے بس کی بات ہی نہیں وہ اس کے د أرصيه بالبريس متلاً ذات خدا وندى كى حقيقت آغاز كائنات درمان ومكان ، كى كيفيت انساني دات كى ، میت جو فرد کی موت کے بعد بھی زئدہ رمتی اور آگے بڑھتی ہے۔ اُخروی زندگی کی کندو مقیقت دغیرہ الن خارات کے متعلق وحي خدا وندى ليسيرد لاكل وشوا بدبهم ببنجاتى سيرجن كى دوشنى بيرعقل انسانى ان كى هيقت وماميت كا ربنيج كي سكي اوجود ال كيبستى كمتعلن معلمن موجاتى ب. دور رئ فسم كے امور وہ بي جن كا تعلق انسان كى تمذنى زندگى سے ہے ان امورسيق على خلائى راد نمائى

الیے غیر تبدّل اصول دیتی ہے جن کا تمام فوج انسان پر کیساں اطلاق ہوسکے اور وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے متاکز ندموں مثلاً یہ اصول کہ تمام انسان پیدائش کے اعتبار سے بکساں واجب الشکرم ہیں د، ۱۷،۵ ایک غیر تمبّدل اصول ہے جس کا اطلاق تمام انسانوں پر کیساں ہوتا ہے اور جوزمان وم کان سے متاکز نہیں مو سکتا ۔ اس قسم کے اصولوں کو دین کی اساسات د بنیادیں ، کہاجاتا ہے ۔

سیکن یہ ظاہرے کہ آن اصوبول پر عملد آ مر سرقوم اور زمانے کے مالات کے مطابق ہوسکتا ہے۔ اس کے ابتدائی وَورْس اللّٰے انسانی علم وعقل کی صورت بیسے کہ یہ انسان کے ابتدائی وَورْس اللّٰے انسانی علم وعقل کی صورت بیسے کہ یہ انسان کے ابتدائی وَورْس نیا بیت می دود کھے۔ (اس زمانے بی توانسان صحیح طریق برا پیناستر چھپانا بھی نہیں جا نتا تھا) اندریں حالات، وقتی کی داہ نمائی کا حریق یہ رہا کہ ایک رسول آتا اور (از روستے وحی) انسان کو زندگی سے غیر تمبذل اصول بھی بتا آباد ان برعمل کرنے کے طورط اِن کھی وہ چلاجاتا تو اس کی وحی یا تو ہواد بھی اوسادی کی وجہ سے باتی نہ دہتی اور یا اس بی انسانی خیالات کی آمیزش ہوجاتی ..... اس کے بعد ایک اور سول آتا اور (وحی کی روسے) یا اس بی انسانی خیالات کی آمیزش ہوجاتی .... اس کے بعد ایک اور سول آتا اور (وحی کی روسے) یا در اور یہ دیتا اور دوتا کی روسے)

(۲) سابقہ رسول کی عطاکر وعملی جزئیات میں سے جُد بمنوز فابلِ عمل ہوتیں ان کی تجدید کر دیتا اور ۲۱ ہوجزئیات قابلِ عمل ندمتیں ان کی جگہ ایسی نئی جزئیات دے دیتا جو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ممکن انعمل ہوتیں .

> جِهَالَ لَكُنَّ آسَانَى مِلْمِت مِنَ انسَانَى خِيالات كَى آمِيزِشَ كَاتَعَلَق بِ قَرَّانِ كَرِم مِن بِهِ بِي ا وَمَا ٓ أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِي إِلَاۤ إِذَا تَمَنَى ۚ أَلَّى الشَّيْطُنُ فِي آمُمِيَّتِه مِ فَيَنْسَمُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُّطُنُ ثُمَّ يَحْوَكُمُ اللَّهُ الشَّيْطُنُ فِي آمُمِيَّتِه مِ فَيَنْسَمُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يَحْوَكُمُ اللَّهُ النَّبِهِ \* وَاللَّهُ عَلِيمُ حَرِكِمُونُ فَي ١٢/٥٢)

> اے رسول اتم سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا جس کے ساتھ یہ اہرا نہ گزرا ہوکہ (اس کے جانے کے بعد اسرکش انسانوں اشیطان انے اس کی دخی بس ابنی طرف سے آمیزش نہ کردی ہو اس کے بعد اصرکش انسانوں اشیطان انے اس کی دخی بس ابنی طرف سے آمیزش کوئسوخ کر کے اصل اس کے بعد خدا کی طرف سے ایک اور رسول آجا آبا وروہ وجی بیس آمیزش کوئسوخ کر کے اصلی تعلیم خدا و ندی کو بارد بیر محکم کر دیتا اور یہ سب کچھ خدا کے علم و حکمت کی مروسے ہوتا ۔
> س طریق محود تنبات (تنسیخ و تحکیم) کوسورہ بقرہ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ۔

مَا نَنْسَخُ مِنْ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ غَلِيرِ مِنْهَا اَوُ مِثْلِهَا اللهَ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ غَلِيرٌ وَ (٢/١٠١)

لَعُلُوْ اَنَ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَكِيرُو وَ (٢/١٠٦)

وحى الدارير وإب كرم محم معتقق م معقق كدوه (بر الم موت حالات كتابع) قابلِ على المعنى رابم اس سي بترحكم دے ديتے اور جواحكام قابلِ عمل توجو تيكن انسانول نے أبس وارش كرديا موتا الله كا ارس فو تجديد كردى جاتى . كيا تونيس جانا كه خدا نے برات كے لئے بيك مقرد كرد كھے ہيں .

آسمانی راه نمانی کا پرسلسله اسی طرح آگے بڑھتار ہا علم وعقل کی وسعتوں کے ساتھ وحی کی تفصیلات سلتی گئیں ۔۔ ذرا تعرسل دیرے کل کی گرت کے ساتھ اس کے دوارِ عمل و نغوذ پھیلتے چلے گئے آنکہ ارتخ اس کے دوارِ عمل و نغوذ پھیلتے چلے گئے آنکہ ارتخ اس دور میں آبہنی جسے علامہ اقبال کے الفاظامی دور قدیم اور عہد جدید میں حدِ فاصل سے تعبیر کیا جاتا ہے بعنی اس دور میں جب صنور رسالت تا ہے کا ظہور ہوا۔ یہ وہ دور کھاجب انسانیت اپنے زمانہ طغولیت سے آگے بڑھ کر دور میں جب سے نور کو میں نے بائی کتا جمیر شاب میں بہتے ہی سلسلہ رش و ہرایت کی اس داستانی حقیقت کشاا در لھیرت افروز کو میں نے بائی کتا معراج انسانیت انقش اول کے اِب ختم نبوت میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

چند بنیادی اصطلاحات

حجلادے نظرآتے ہیں اس وقت بھرکسی فیقِ سفر کی احتیاج محسوس کرتاہے بیکن جب وہ اسی طرح اُسٹفتے بیشت کرتے بڑتے گھراتے سنبطلتے بوری جوانی کو بہنج جا آہے تو بھراسے انگلی بحرائے والے کی صرورت نہدیج آ با نوس دغيرانوس مقامات كالتباز أكفه جاكب. روطني ادرا ندهير عافرق بهي باتى نهيس ريهتا ہے اب ده بر جگه با نون وضط جِلاجا ماسے ، گركبيس مفوكر كها كركريمي براست توخود بخود إسكفنے كى كوسسس كراسي اوراس طرح یہ بتانا چاستاہے کہ اسسے سی خارجی مدد کی احتیاج نبیں . وہ اس قسم کی مدد کو اپنی شان جوانمردی کے جوانی کا زمانے اور اپنی حفاظت نود کرنے کامتمتی ہوتا ہے وہ اپنی منزیس کرتا ہے۔ جوانی کا زمانے اور اپنی حفاظت نود کرنے کامتمتی ہوتا ہے وہ اپنی منزیس کپ قطعے کرنے میں لڈت محسوس کرتاہے .البتهاس مقام برلسے ایک جیز کی صرورت باتی رہتی ہے جس کے بغیر نہ تو وہ ر<sup>ا</sup>ستہ کی مُزخطر كماليول مص محفوظ ره سكتا ب أورنه ي منزل مقصّود كك بهنج مكتا يدجيز جس كي صرورت لا ينفك ادرجس كى احتياج يقينى بن اوراس احتياج بس ده كوئى مشرم وندامت اورسبى وخفتت بمبى محسوس نهيس كزاريه شاہراوزندگی میں جہال جہال دوراہے آئیں وال نشائن راہ (sign posts) نصب ہول جن پر واضح أوربين الفاظيس لكها موكه بيراسته كدهرها باسها وردد سراراسته كس طرف ؟ اب اكرراه روكي أتكهمول مي بصارين ہے اور فصنا ميں روشني كرجس كى مردسے يدنشا نات راه برطسے جاسكيں تو بيمرر است قطع كرنے يرمنزل تصود كر بہنچ جانايقينى ہے." لَانْحَوْثُ عَلَيْ هِوْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون ؟ ١١١ الله جب ذہن انسانی اس طرح سن رست دوشعور کو پہنچ گیا توجس اہ نمانی کو وحی کے ذریلے دیاجا نامقصو تقاادرجس میں اب نکسی مک واصافہ کی صرورت تھی اور منہی تغیر د تبدّل کی حاجت. استے آخری میرسبهٔ نبي اخ الزمان ، حصنور رسانتمات كي وساطن سيدانسا بون بك بينجا ديا گيا . اس صابطة وحي كانام قرآن كرم م بے اس منابطة مرابت كى تصوصبات برہنا فى كىكىن ١٠

نازل کردی ہے ہومفصل ہے ۔ نازل کردی ہے ہومفصل ہے ۔

وم، جوغير مّبدَل حقا لَنَ مَتْروع سے بطے آرہے منقے وہ سب اس کے اندر سکتے ہیں. وَ أَنْزَلْنَا ٓ

الدُك الْكِتْبَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِدَ كَنْ يَلْ يُدِي مِنَ الْكِتْبِ وَمُهُ يَهِنَا عَلَيْهِ (۵/۴۸) "بم نے تیری طوف دلے رسول"!) ایسی کہ بنازی کردی ہے جوان دعاوی کو بیج کرد کھائے گی جوکتب سابقہ یں انسانوں سے گئے گئے تھے اور بہتمام ابدی حقائق کو محیط ہے:"

٣٠١نسانى راه نمائى سينتعلق كوئى إرف ايسى نبيس جواس مين درج موف ست روالكى مود مَا فَرَّطُنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَنِيءٍ (١١/٣٨، مم ياس تاب ين كسى تسم كى كى نبيس جيوري "

مر برات وكهول كربيان كرتى ب، وَ نَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْوَكَتْبَ بِبَنيَا نَا إِنْكِنْ سَنَى الْمِ ١١١/٨٩)

۵. قولَ فَصل ہے۔ یونہی راق نبیں۔ إِنَّهُ لَعَوْلٌ فَصَلٌ قَ مَا هُوَ بِالْهَوْلُ (۱۳-۱۳ ۸۹۱) ۱. خداکی طوف سے دست جانے والے تمام قوانین اس پی مکمل ہوگئے ہیں۔ وَ تَکَتُّ وَ کَلَمْتُ رَبِّكَ

من الله عن الله (١٠١٧) تيرے فلا كى باتيں اس كے قوامین صدق وعدل كے ساتھ منتمل ہوگئے! صِلْ قَا قَ عَلُ لِا (١٠١٧) تيرے فلا كى باتيں اس كے قوامین صدق وعدل كے ساتھ منتمل ہوگئے! دي برور دور دور من منتق تا الرور آور قال مالا سالا فور ورور دور دور من برور الله من برور الله من برور الله من

٤. يەمىملى بىي ہے اورغىر تىبد كى كالا تىنى ئىل يىكىلىت الله (١٠/١٠/١) ان بىل كىستى كى تبدىلى نىس بوسكتى . دىگرمقال ئەن بىل بىر ئىلىلىت كىلىت (١١٠،١٢ ، ١٠/٣ ، ١٠/٢ ، انبىس كوئى بدن بىر كىستا

جیں ہوں گئی میں الدیمانی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں اپنی طریب کسے سے تبدیلی کے مجاز نہیں ستھے اور ۱۰۰۰۔ حقی که خود رسول المدصلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں اپنی طریب کسے سے تبدیلی کے مجاز نہیں ستھے اور ۱۰۰۰۔

رودين ماري ماريك المارية المراكم الماري المعالم المراكم المنظمة المنظمة المراكزة الله المراكزة المراكزة الله المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة الله المراكزة ا

کے فیطون (۱۵/۹)" ہم نے اس صابطۂ قوانین کونازل کیاہے اور ہم خوداس سے محافظ ہیں " کے فیطون (۱۵/۹)" ہم نے اس صابطۂ قوانین کونازل کیاہے اور ہم خوداس سے محافظ ہیں "

و کسی خاص را نے یا خاص قوم کے لئے رہنائی نہیں تمام اقوام عالم کے لئے ضابعہ ہدایت آن هُوَ اِلَّا ذِكُوْ ِ لِلْعَائِمِیْنَ (۲۰٫۷۰) یہ تمام افوام کے لئے ضابطۂ ہدایت ہے:

ر المعالم ورج السان كي دكول كي دوا ليّا يَتُها النّاسُ قَلُ جَاءَ ننكُوْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبُّكُهُ

دَ مِشْفَا عَ لِهُ أَكُونَ الصَّرُ وُدِ (١٠/٥٠) المعنوع السان! تبهارى طرف تبهارك رب كى جانب سے موعظت آئتى بعنى وه نسختر كيمياجس ميں تمہارك نسباني امراض كاعلاج موجود ہے "

دا ضع رہے گرجب یہ کہا گیا کہ یہ کتا ہے مفقل اور ممل ہے تواس کا بیمطلب نہیں کہ اس میں مام احکام اوران کی جزئیات کے بھی دے دی گئی میں قرآن کریم کی کیفیت رہے کہ اس میں احکام ہست کم ہیں بینی وی جو جینئے کے لئے غیر ظبتر ل رہ سکتے تھے ۔ باقی راہ نمائی اصول واقدار کی شکل میں دی گئی ہے۔ ان صول و اقدار برعل درآ مکس طرع کیا جائے گا'اسے ہرامانہ میں قرآنی نصام محومت (یعنی اسلامی مملکت جوقران کے مطابق اقدار برعل درآ مکس طرع کیا جائے گا'اسے ہرامانہ میں قرآنی نصام محومت (یعنی اسلامی مملکت جوقران کے مطابق ہیں۔ قائم ہوگی، ابھی شورہسے نوڈ تعین کریے گا۔ بہ طریق عمل (یا جزئیات) زما نہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطا برنتاهائے کا میکن اصول وا قدار اپنی جگہ غیر تعبد کی رہیں گے۔ ثبات و تغیر کے اس امتزاج سے یہ راہ نمائی مكن العمل نسيد كى اورا بدرست دركمنار بهى.

اسے پھر تھے کے ختم نبوت یا ختم وجی کے عنی ینہیں کہ اب انسانوں کو وجی کی ضرورت نہیں رہی اور اب يدليخ تمام معاملات الني عفل وفكر كي روسي مطرك يسكة بن بالك نبيس انسان بميشه وي كي راه نما في کے متاج رہیں گئے۔ ان کی عقل وفکر وحی کی مقرر کردہ حدود کے اندررستے ہوئے کار فرما ہو گی . یہ وحی فرآ لز کرم

کے اندر محفوظ ہے اور جو نکہ وہ مکم ل ہے اس کے مزید وحی کی صرورت بنیس رہی . یتعیں (اور بی<sub>)ا</sub>س کتاب کی خصوصیات جے نوع انسان کی اہری راہ نمانی کے لئے دیا گیا جب کتا<sup>ب</sup>

اس تسم كى تقى توجس رسول كى وساطت سے يركماب دى گئي تقى ظاہرے كدو كھي ابني خصوصيات كا عامل تھا۔

رمول احرالرمال کتاب تمام فرع انسان کے لئے صابطة ہدایت بھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے لئے صابطة ہدایت بھی تورسول بھی تمام نوع انسان کردوکہ نِمَا یُتُوکُ النّاسُ اِنْدِ سُنَا مِنْ اِنْدَا مُنَا مِنْ اِنْدِ سُنَا مِنْ اِنْدَا مُنَا مُنْ اِنْدَا مُنَا مِنْ اِنْدَا مُنَا مُنْ اِنْدَا مُنَا مُنْ اِنْدَا مُنَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّمُنَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ مُوْ جَعِينُعًا (٥٥/)، ملي نورج انسان: ش م سب كى طون فد كارسول مون ودسرى جُكهه وَ مَدَّ اَرُسَلُنَاكَ إِلَّا كَآنَكَ قُرِ لِكَ إِلَّا كَآنَتُ ثِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ انسان کے لئے بشیرو نذیر بناکر بھیجاہے ؛ ان انسانوں کی طرف بھی جو صفور کے زمانے میں موجود کتھے اور ان کی طرف بى جولىدى آنے والے تھے وَ الحَرِيْنَ مِنْعُهُ مُ لَمَّا يَسَلَّعَقُوْا بِعِمْ (١٦٢/٣) اس توم مخاطب كى فَلْ بھی اوران کی طرف کھی جو انجھی ان سے مطے نہیں ' بعدیں آنے والے ہیں ' حب خدا کی کتاب دائمی منتی تواس کے رسول کی رسالت کھی دائتی تھی فرایا۔ وَ اُوْرِی اِنَیَّ حَلَّا الْقُنْزَانُ لِاُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنَ اِلْغَ ا "ان سے کہددوکدمیری طرف بہ قرآن وحی کیا گیاہے تاکہ یں اس کے ذریعے تمبیں بھی آگاہ کرول اور انہیں بھی جن كسيدا بعدي المنتج العنى قيامت كدجن جن وكول كد قرآن بنج كارسالت محديد البيس محيط موكى لول بس طرح و آن کے متعلق کہا کہ وہ و سے ڈر لِلْع بَینَ ہے ۱۸۱، اسی طرح اس قرآن کے عامل رسول کے متعلق

كَمَاكُهُ وَمَا آرْسَلَنِكُ إِلَّا وَحُمَدَةً مِلْعُلِينِ الْمِينِ (٢٠٠٠)" بم في بين تمام الوام عالم مح لئ إعشور

النتمام ومناحتول اورصاحتول كصلعديها علان عظيم كرد إكدار

ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلُتُ لَكُمْ دِيْتَكُمْ وَ ٱتَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعُمَيْنَ وَ رَضِينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا \* (٥/٣)

اس دَور مَن مم ف تمارے منے تمارے دین کوئمٹل کردیا اور تم براینی نوازشات کا آمام کرااد اور تم براینی نوازشات کا آمام کریا اور تم براینی نوازشات کا آمام کریا اور تم براینی نوازشات کا آمام کریا اور تم براین میلاد منابطة زندگی بست ندکرایا ا

اس آبت میں اگر بھیل دین سے مراد اس زمانے سے سلانوں کا دینی فلبہ بھی لیاجائے تو بھی قرآن مجید نے اسس کی وضاحت کردی تعنیٰ کہ یہ نظام زندگی دنیا کے باتی تمام نظافہ لمستے جیات پر فالب آکر ہے گا۔

هُوَ الَّذِيِّ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَ دِنْنِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْنِ كُلِّهِ لا وَ لَوُ كَرْهَ الْمُشْرِكُوْنَ ه (٩/٣٣) مَداوه بي مِن نِه البين رسول كومنابطة بدايت اور مبنى برحق نظام حياسته عَي سائة بحيجا تاكد ينظام ويجرمًام نظامهائ عالم برخالب آمات خواه يه إن ان توكول كوكمتنى بى أكواركيول ندگرام

جودین ضراوندی می اورول کوبھی شرکے کرنا جا بہتے ہیں " ين آب كى توجبابك بارىجراس حقيقت كى طرون مهذول كرانا جامتا جول كد فداف بنى كتاب ( قرآل وكميم) مئتعتن واضح الفاظ مي كهدوياكه يرم راح من كمل مع فيرتمبدل من معنوظ من قيامت كاسف والے انسانوں کے لئے ضابط بدایت ہے بین محبتا ہول کداس سے بعد ختم نبوت کا ستار خود محود حل موجا است جبكتاب ايسى بي سي كا بعد قيامت ككسى اوركتاب كى ضرورت بين الزاس كتاب كالمن والي نبى كم بعد كسى اورنبى كى معى مزورت نبيس بنى توكماب يركرة تاب جب كوئى كماب يى نبيس آنى تونبى كياكرف آئ كا كتاب دائى اس التے اس كتاب سے لانے والے نبى كى نبوت بھى دائمى كتاب سے بعد مزيد كتابول كے نرول كا سلسانته اس لية اس نبي كي بعد نبوت كاسلسار مي ختم اس كي بعد سو چين كالله تعالى في بي أكم كوفاتم المين كها (١٧١٧١) نواس كم ميح قرآني مفهوم كي ميمين يس كوئى د نشوارى بوسكتى بدا قرآك كريم كي خاتم الكتب (اسماني كابول كصلسله كاخرى كتاب اسليم كريين كے بعد نبى اكرم كے فاتم الانبيار (سلسكة انبيار كى اخرى كرى ابونے ين كوئى شد إقى نبيس رستًا. ين اكثركها كروا مول كرا شدتعالى في حركه و كروم كفي من من الكريم كالمساع السي كعداكر حضور كي تعلق خاتم النبيتين موسف كالعلان ويمي كياجانا توجعي صفور كي تخرى نبى موسف مي دوا رار ندمو يحتيس الن حقائق کی موجود گی می سویت که قرآن کریم کوخدا کی کماب لمنف دانول کے إلى ختیم بوت بھی کوئی ایسامسلله موسکتا

تفاجس بس كسى كجسف كى تنجانف موتى إليكن واست بنصبى كدمارے إل السي سلمة فيقت بريمي كزشة سائله ستر

برس سے بحث ہورہی ہے اورسلسل بحث! آپ کومعلوم ہے کہ اس بحث کا مذارس چیز ہمہے ؟ (جیساکہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں) اروایات پر اس کی تغصیل آ تھے چل کرآئے گی . مسردست ہم قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو د کیمیں مجے جن کا اس موضوح سے بنیا دی تعلق ہے۔

#### ۱. وحی

ان اصطلاحات بن سبب سے پہلے وتی کی اصطلاح آئی ہے۔ گفت کی رُوسے اس لفظ (یا مادہ ۔۔۔ و ۔۔ ی) کے کیامنی بن اسے بی نے اپنی الغالم القرآن میں عربی زبان کی سنند کتب لغت کے حوالوں کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے مناسب معلم ہوتا ہے کہ اسے اس مجمد بالغاظم درج کردیا جائے۔ وهو هذا ا والوں کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے مناسب معلم ہوتا ہے کہ اسے اس مجمد بالغاظم درج کردیا جائے۔ وهو هذا ا اگوسے کی اسٹارہ جو بی اسٹارہ میں تیزی اور سرعت ہوا و سکیات کافی بیٹھ بکر گذاری سنے بہدریا گیا تھا کہ وہ اسٹارہ کردیا۔ یا چیکے سے طلع کردیا۔ چنا بچنہ سورہ مریم میں صفرت ذکریا سے تعلق ہے کہ اُن سے کہ دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں سے بات نہ کریں۔ کا ذمنی اِلْمَا ہِمُ فَرِادَ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

۴. راخب نے کہا ہے (اورصاحب تا بی کے بی اس کی تائید کی ہے) کہ اُلوکٹی کے عنی تیزانشارہ کے ہیں۔ اسی کے ائید کی ہے) کہ اُلوکٹی کے عنی تیزانشارہ کے ہیں۔ اسی اسی کے ائید کی ہے ) کہ اُلوکٹی کے بیٹر دفیار معاملہ اَ لُوکٹی کے ہیں وہ چیز ہوجلدی سے آجائے۔ اور اَ مُدُرُّ وَجِیُّ کَیْ تَیْرِدِفِیَارِمعاملہ اَ لُوکٹی اُلوکٹی کی جباری کی ہے۔ جباری کی کی ہے۔ جباری کے جباری کے جباری کے جباری ہے۔ جباری کے جباری کی ہے۔ جباری کے جباری کے جباری کے جباری کی ہے۔ جباری کے جباری کے جباری کے جباری کے جباری کی کے جباری کے جباری کے جباری کے جباری کی کے جباری کے جباری کے جباری کے جباری کے جباری کی کرنے کے جباری کے جباری کے۔ جباری کے جباری کے جباری کے جباری کی کے جباری کے جباری کے جباری

لع تاج العروس فيزمفودات إمام راغب. له كاج وراغب. له تاج وراغب.

۷: اُونٹی سے عنی محکرنا امرکرنا بینا نیخه صاحب آج نے کہا ہے کہ مندرجہ بالا آیت (۱۱۱۸۵) میں حواریوں کی طرف وحی کرنے کے عنی یہ بین کہ فعالے انہیں حکم دیا تھا اُ اور یہ وحی صنرت عبلنی کی و ساطت سے واریوں کو ملی تقی ابن قارس نے کہا ہے کہ وہ چیز ہجے تمکسی طرف پہنچا دوا وراسے اس کا علم ہوجلئے ویٹے ہے کہلاتی ہے خواوا سے پہنچا نے کی کیفیت کچھ ہی ہو مخفی طور پریا ویسے ہی

سوره مسخده سهره مین ب و اوخی فی گل سنگای ا مروک الاست است مرسماد مین اس کا آمروی کردا " اس بی امروی ایوی امریک عنی امور کرنے کے بی بعیی ده قانون خداد الی جس کی روسے خارجی کا مناس کی مرسط لینے لینے فرائعن خوصندی تکمیل میں مرکزدال ہے اسی کو سوره النور میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ گل" قُل عُولم صَلَاتَ فَ وَ تَسْبِيفُ فَ الله (۱۲/۲۲) کا مناس کی ہوئے وائتی ہے کہ اس کے فرائعن کیا بی اور وہ مقصد کیا ہے جس کے صول کے لئے انہیں مرکزم علی رہنا ہے وائتی ہے کہ اس کے فرائعن کیا بی اور وہ مقصد کیا ہے جس کے صول کے لئے انہیں مرکزم علی رہنا ہے بی وہ وی ہے جو ان بی جاری وسادی ہے بعنی اس مقصد کے لئے فدانے زبان کی طوف وی کی ہے ۔ میں ہے بات در تا کہ خاتی کہ فواف وی کی ہے ۔ میں ہے بات در تا کہ اس کے مقتل خدا کو اول بہ ہے ۔ اسی طرح سورہ انتھال میں ہے ۔ کو اونی کی ہے ۔ ربین کو حکم دے دکھا ہے کہ وہ یہ کھی کی عوف فدانے وی کر رکھی ہے ۔ بعنی اس کے لئے فداکھا قانو کر مرکبی ہے ۔ بعنی اس کے لئے فداکھا قانو کی ہے ۔ کہ وہ یہ کھی کی مون فدانے وی کر رکھی ہے ۔ بعنی اس کے لئے فداکھا قانو کو دی ہے کہ وہ یہ کھی کی حون فدانے وی کر رکھی ہے ۔ بعنی اس کے لئے فداکھا قانو کی دی ہے کہ وہ یہ کھی کردے ۔

۵. آوئنی إلیّ فی کسی کو اپنا پیغام بر یا پہنی بنا کر بھی او بھا ہے اوسکی الرسّج کی کے عنی ہیں اس نے اپنے معتمد بیا کی کو الحجی بنا کر بھی با کر بھی بنا کر بھی با کر بھی بنا کر بھی ہنا ہے کہ اور سے کہ بالسے کہ ایسے کہ ایسی کے معتمد بنا کہ بھی کا دوسر سے کے ساتھ بھی کی میں خواجہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کے بنا ہے کہ بنا ہوگیا۔ اس کے منی ہوئے ہیں کسی بات کو دل میں ڈال دینا جنا نے او حکت کف کے میں ہیں اس کے دل میں فدشہ بیدا ہوگیا۔ (بحوالہ تا جماحوس)
 دل میں خوف بیدا ہوگیا۔ اس کے دل میں فدشہ بیدا ہوگیا۔ (بحوالہ تا جماحوس)

الا الْوَسْخِيُّ مِصْمِعَنَى قابِل عِنْهَا دراْسِنْتِ كَرِيْسِي إسطاعَت اللغت، يدبي اس لفظ (يا ما ده ، كَيْلغوي عني ا

چند فبیا دی اصطلاحات

انبیں اچھی طرح ذہن نشین کر پیچئے کیونکہ آگے جل کران سے بڑے اہم بیختے پیدا ہوں گے۔ بیکن اس لفظ کے اصطلاحی معنی ہیں وہ علم جسے خدا' ایک برگزیدہ (ختخب) فرد کو براہ راست! بنی طرائ سے دیتا تھا۔ اسے پھر مجھے لیجئے کہ قرآنی اصطلاح کی رُوسے وقتی کے معنی ہیں خداکی طرف سے براہ راست طنے والاعلم ''اس اصطلاح کی دقرآن کی رُوسیے) خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ادید و التی صفرات اجیار کرام کی طرف آنی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرف بنیں آتی تھی بصرات اجیار کا کی اسے دوسرے انسانوں تک بہنجاتے تھے جنا بخے رسول سے کہاجا آا تھاکہ بیلغ ما آونزل اِلیناف منٹ

رِّبِنْ (۵/۸۵) بو کھے تیرے رب کی طوف سے تجہ پر نازل کیا جا اسے دومروں تک پنجاو "

المانی مل اس کے مطابعہ مشاہرہ بخریہ ، خوردفکر کا بہتجہ بوتا ہے بیکن قدی میں صاحب دی ہے اپنے خوالات اورجذبات کا کوئی دخل بنیں ہوتا تھا۔ یہ عفر اُسے خدا کی طوف سے براوراست ملتا تھا۔ وَ مَا يَسْطِفُ عَنِ الْبَقَوٰی وَ ﴿ ١٣/٣ ﴾ بو کچھ یہ رسول کہتا ہے اس بن اس کی اپنی فکر یا جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اِن هُو (آلَ وَحْی یُوسِی کا رسی اُلِی اِن هُو (آلَ وَحْی یُوسِی کا دِی اِسی فارجیت اِن هُو (آلَ وَحْی یہ وَقی کی اسی فارجیت اِن هُو (آلَ وَحْی کی اسی فارجیت سے اسے ترزیل کہا جا ای تھا۔ یعنی نہی کے دل سے اُمحرکر اِسرائی موئی اِ

(OBJECTIVITY) می جبت سے اسے منزیل کہا جا یا تھا۔ یہ بی سے دن سے اجترام با مرزی مرزی ہوں؟ نہیں مکداس پراُ دہر سے نازل سے دہائے ،

سران فی علی منت و کادش کسب و مهز سعی و شقت سے ماصل کیا جا گاہے اور جوانسان جا ہے آج ماصل کرسکتا ہے بیکن و قی کا عدا س طرح ماصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لئے خدا کسی و دکو منتخب کر لینا تھا۔ کہ الله یم یکھنے تھی بر حکم برت ہے من یکش کی اور ۱۲/۱۰ خدا اپنی شیت کی روسے جسے جا بت اس مقصد کے لئے منتص کر لیتا۔ اس جبت سے اس علم کو اکتسانی نہیں بلکہ و بہتی کہا جا آتھا۔ یعنی خدا کی طرف سے بلاکسب و منر طنے والا علم جس فرد کو اس مقصد کے لئے منتخب کیا جا تا تھا اسے اس کا علم واصال کے نہیں موالی الی نہ الیکٹ نہیں ہوتا تھا کہ لئے تدری ما گذشت تدری کی ما الیکٹ ب تو لا الدی نیکائ ر ۲۵/۱۳ اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اورا کمان کیا ہوتا سے یہ قد ما گذشت تو بھی آئ فی فیل فی الیک الیکٹ بر ۲۸/۱۷ ہوئی: الله در میں یہ خیال کس میں بیدا نہیں ہوسکتا تھا نہ تواس کی آرز و کرسکتا تھا کہ تیری طون کتاب نازل ہوئی: الله در مُحدہ الیکٹ تشافی ایمن رئی تی در ۲۸/۱۷ سے بیتے ماک گذات تواس کی آرز و کرسکتا تھا کہ تیری طون کتاب نازل ہوئی: الله در مُحدہ اللہ میں یدین کہا جاستکے گا کہ

الله به وه علم تفاجو منتخب افراد كوخلاكي طرف سع براو راست الماكفا.

(٢) يه صرف حضرات البياركرام كك محدود تخا.

یہ جہ وہ علی آخری مرتب حضور نبی اکرم کودیا گیا اورجو آب قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کے بعد یہ علم کسی کو تبیی و سکتا فرانے اس طریق علم کو جیشہ ہمیشہ کے سائے تھے کردیا۔ اسے ختم نبوت کہا جا آب بعنی ملسلہ و تھی کا انعتام ، اس کسی کو حق حاصل موالہ و تھی کا انعتام ، اس کسی کو حق حاصل موالہ ہوتا ہے۔ اخواہ اس کا نام کچہ ہی کیوں نر کھ لے ) جوالیا کہتا ہے وہ مدعی نبوت ہے اور اس کا دعوی باطل .
" احمدی محضوات اس سلسلی کی مخالطہ افرینی سے کام لیسے ہیں ، اس کی تعصیل میسرے آب اس کی تعصیل میسرے آب میں آتے گی جہاں ان کے بیٹ س کردہ دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا ،

## ٧- الها ادركشف

المهام (ماده مل عدم ) معنى بن كسي بن كويجاد كانكلينا به لفظ قرآن كوم من صرف المسام (ماده مل عدم من من من بني كسي بن كويجاد كانكلينا به لفظ قرآن كوم من صرف المستحدين المستحدة المستحدة

ال نكات كى تشريح كايه موقع نبيس بهال صرب اتنابتانا مقصود ہے كه فران كرم بي يدافظ صرب اس مقام برآ إب جس كامطلك برب كفل في انساني تفس من اس تسم كي خصوصياً من ركه دى من انساني فن ہرانسانی بچہ کوبیدائش کے ساتھ عطا ہوتا ہے اس سلے نفس کی پیصوصیات ہرانسانی نفس کے لئے ہیں ۔ قرَّ اِن كريم مِن يهين نبين كها كيا كدخدا بعض انسا نونِ ( لمهين مقرِّرَين ) كوبندلع الهم كوَفَيَ للم دينيك ايساكهين أيل باقى راكشف سواس كي عنى بن بروي كالمضادينا بمسى بات كوظا بركردينا. قرآن كرم بن بداده عذاب مصائب کے وورکرنے کے معانی میں آباہے کسی کوغیب کا علم عطاکرنے کے معانی میں کہیں نہیں آیا ، یہ جو ہمارے بال عقيده به كرح صرات اولياركوام كوكشف والهام بوتله اوره فصيداس سن بوتلب ايساعلم بوخداس بالورآ عاصل ہو، توقر آنِ کریم سے اس کی سندنبیں ملتی (جیساکہ آسے جل کربیان کیام اسے گا' یہ عقیدہ خیر قرآنی ہے اوردد مرول من ستصنعارايا بوا) فداسيرا وراست علم حاصل بونے كے لئے قرآن كريم بن وحى كى اصطلاح آتی ہے۔ اُوروخی مصرات ابدیا کرام کک محدود متی اور صور نبی اکرم کی ذات پڑھتم ہوگئی۔ اب ضراستے کسسی کو را وراست على اصل بيس بوسكنا. ولحى كوفداف إبنا كلام الهي كبلب اس سلة اختم بوت سك بعد مداسه سے ممالامی " کا دعویٰ بھی در حقیقت دعویٰ نبوت ہے۔ خدانے سی دخیراز نبی انسان کے تعلق یہ نبیں کہاکہ ہم اسے کلام کرتے ہیں'یا دہ ہم سے کلام کرسکتا ہے۔ نہی یہ کہم نے فلاں کی طریف البام کیا یا اسپے مقربین کی خ الهام كرين علمه لنذا قرآن كرم سے كشف الهام يا غيرازنى سے بمكلاي كى كوئى سے منابين لمتى . اس عقيدو كي ملى نما سم كي على ذرا آسكي حاكر بأت كي حاسمًا كل .

سم کشاہیں اس نفظ (یا ادہ ۔ ن کے بنیادی عنی فیصلہ اور محکم کے بیں (آج العروس) تسسر آن کوئی ہیں اس نفظ (یا ادہ ۔ كُنِّبَ عَلَيْنُهُ الْقِصَاصُ ١٠/١٠، إِكُنِّبَ عَلَيْنُكُمُ الصِّياَمُ (١٧/١٨٣) فرض إضروري قرارفيف مے معند مرس ب

پو نکریداد کام اکثر نکے ہوتے تع اس لئے کتب کے عنی لکھنے کے ہو گئے۔ اور ان تحریرسندہ احکام یا فيصلول كاوراق فيمست ازه بندى سعجو مجموعه تمب بؤاأس كناب سع تعيركيا كياريه اس كلغوي عنى يس بيكن قرة في اصطلاح يسكتاب اس حكم إلي كام مع مجوع كو كيت بي جوخدا كي طوف سع بدرايد وتحى ليس ال مغبوم سے لئے صدوری بیس کے کتاب دوجارسو صفحات بڑشتل تصنیف ہو۔ خدا کے سی ایک محم کو بھی کتاب کہا جائے گا اس اعتبارسے بس منتخب برگزیده فرد ( یعنی تمی ) کووتی منتی تھی اسے خدا کی طرف سے کتاب ملتی تھی لہٰذا ہومیاز و تی صاحب کتاب به قائما. به مجعنا یا کهنا قرآن سے میگانگی کی دلیل بموگی که فلال نبی کوونجی تو می تعی نسب کن كنات بنين لى نقى دامن بحته كى د صاحت ذراً أستريل كرا تى به ببياكه بهيا بهي فكما جاچ كاب سلسلة رُشده مايت كى يغيت يرتفي كدايك بى أتاا ورلوكول كسن خداكى وتحى بنها السياس بنى يارسول كى كماآب كها ما الد اس کے بعداس کے مکرش تبعین ( فرمبی پیشوا )اس کی کناب (یعنی اس کی وقتی ) میں بغیروتبدل کرفیتے یا وہ مكسى مونى وتحى كسى ارضى إسمادى حادثه كى وجرسے ضائع موجاتى اس سے بعددوسر النبي اتار اوروہ اس وتحى كو بو پہلے نتی کو بلی تھی اس کی فانص اور منتر و شکل میں بیش کردیتا اس فرق کے ساتھ کہ فداکوجن سابقہ احکام و برایات می کوئی تغیر د تبدل طلوب بوتا وه اس جدیدوخی یا کتاب کواس کے مطابق کردیتا بیرسب مجھ معدالی طر سے ہوتا چلاآ یا۔ تا کر حب اس سے اپنی متبت کے مطابق سلسلة وحی کوختم کر دینا چا إ توصفورنی اکرم کی طرف نازل كرده وتحى مين الناتمام مدابقه احكام يعنى كتب كى تجديد كردى جبيس على حاله ركمنام تصود كفا اوراس بي ال الحكام واصول كامجي اضافه كرديا جنهيس توج انسان كي راه نمائي كما يشتر بميشه كم التي فيرتبدل ركمها جسانا مقعدود تفاراس صابطة اصول واقداروا مكام وتونين كانام فرآن مجيد هي بعنى ضراكي وري كتاب أأخرى وحى كامجوعه لهذا اب اگركونی شخص يرك كرخداند ميري طوت فلان حكم بسياب تو وه صاحب كاب بون كالدعي اور قران كى روسى اسى اس دعوى مى حموالى .

نب<u>ی</u>اوررسُول

س كے بعد آئے نبی اور سول كے الفاظ كى طرف عربي زبان ميں ايك ماده بط نباع (ن-ب- أ)

اس کے بنیادی معنی بین خبردینا بنی کالفظاس ادہ سے بھی آسکتاہے۔اس صورت بین اس کے عنی ہول گے خبریں دینے والا یہودیوں کے إل نسب کا میکل سے ایک خاص منصب دار کالقب بھا جو پیش گوئیال کیا کڑا مقاراس احتہار سے انگریزی زبان میں نبی کو PROPHET) کہتے ہیں۔ یعنی پیشکوئیاں (PROPHECIES)

كرف والا قران كريم يربها ده ان عنول يربي آياسه .

يكن ايك اده (ن. ب. د) بهي معرض معنى مقام بلندك ين بني كالفظ اس اده سي كالما ہے اس اعتبار سے بنی اس منتخب فرد کو کہیں مجے جوعلم انسانی کی سطح سے بند ترمقام برفائز ہو یں ان معانی رید ہ كوترجع دياكرًا بول ليكن بَي كالفظ ( كَ . ب . أ ) سيم ويا ( ن . يب . و ) سيخ قرّال كرم كي اصطلاح بس يه لفظ اس منتخب فرد کے لئے بولاماتا ہے جسے خداکی طرف سے وقعی ملتی تھی اس وجی کا سرچیم علم انسانی سے بلنداورما درار مقاءاس التيد بركزيروستى بلندترين مقام برفائز بوتى مقى اس كى دحى بن احكام أوا قدار کے علاوہ ' اصنی کے ان واقعات کا تھی ' ذکر ہوتا تھا جن کی بردہ کشائی صاحب وحی کے زلمنے بک سے انسانی علم نے بنیں کی ہوتی تقی اور ستقبل کے معلق بعض واقعات وجوادث کا ذکر میں اس اعتبار سے اُسے خبر س ایے والا كماماك است است مى خرول كم التي قران كرم بن غيب كالفظر ياسه بنى كواس خيب كاعلم بعى وتى كى دريعى داجا آب، قرآن كرم من التقسم كى خبول كيسلسله من بعراحت كما كياب، درياف مِنْ أَنْكَآيَ الْغَيْبِ نُوْجِينُهِ إَلَيْكَ (٣/٧٣) يغيب كى خرى بي جنبين بزرايرة حى بتاياما أسب: للذا ختم بروت كالدا كركوكي شخص يدكهتاب كدمجه فداك طرف سي غيب كي خبرال يعنى بيشكو كالمتى إلى تووه وتحى كا نرعى بهد البُدَاختم نبوت كامنكراوراس كا دعوى باطل (عام توكول كي بيشكوتيال تياساست بر بنی ہوتی ہیں۔ ان سے تعلق میں اس وقت سجت نہیں کررہا میں صرف اس شخص کی اِت کرم اِہوں ہو ہیکے ک میں خدا کی طرف سے علم باکر پیشنگوئیاں کرتا ہوں۔ ایساشخص دریقیقت تدحی نبوّت ہے لہذا از روسے قرآن اس كا دعوے إطل ا

رسئول

مربيلے كہد چكے بين كدنتى كايہ فريصند بوتا تفاكد جو وقتى است خداكى طرف سے ملے اسے دوسروں تك.

ہی پہنچائے ہو شخص کسی بیغام کو دو سرول کا سہنچائے اسے رسول کہاجا آب۔ رسول کے انوی مسانی بی پیغام بریا قاصد دیکن قرآن کی اصطلاح بی اس کے عنی بول کے وہ نتخب فرد بوضا کی طرف سے دی پاکرائے دو میڈی بار کا کہ بینچائے اب دیکھتے ہیاں اس تمتخب فرد کی دو میٹینتیں ہو کمبیں ایک اس کی فدا کی طرف سے دی پاکرائے کی چائیدت اسے بی خدا کی اور دو سرسا اس دی کو دو سرول کس بہنچائے کی چائیدت اسے منعمد بورسالت کہا جائے گار بالغاظ دی قرآنی اصطلاح بی فراکی طرف سے دی بائے والا انتی ہی ہوتا تعالی رسول ہی بیا ہے دو الگ الگ منعم بورت کے دان اصطلاح معنول کی رف سے یہ در مول کہ بی بیا کہ بین سے در کی ایک منول کی رف سے یہ بردنیں سے دو الگ الگ منعم بردنے تھے ان اصطلاح معنول کی رف سے یہ بردنیں سکتا کہ ایک عنول کی رف سے یہ بردنیں سکتا کہ ایک عنول کی رف سے یہ بردنیں سکتا کہ ایک عنول کی رف سے یہ بردنیں سکتا کہ ایک عنول کی رف سے دو اللہ الگ منعم بردنی نہ ہو۔

ہم یر می دیکے بیٹ کر وی کوخداکی کتاب میں کہتے ہیں اس اعتبار سے جونتخب فروا صاحب وی ياصاصب كتاب موكا وه نتى معى كبلاسة كااوررسول معى وه خداست كتاب يان كى جبت سعنى موكا ادر اس كتاب كودد سرول كب بينجان كي جست سے رسول . للذا قرآن كريم كى روسينتى اور رسول بى كونى فرق نبين مردا. اسى كن وروكم من بي كريمام انبيار صاحب تاب تقيد ادرتمام رسول صاحب كتاب. سورو بقرومي سے .... فَبَعَمَتُ اللَّهُ النَّبِ اللَّهِ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللّ فرايا بَومِ وَمَنْ الرَسْمَةِ وَ أَنْزُلِ مَعَدُهُ الْمِكَتَابُ (٢/٢١٣) اوران سب كما تعَالَ بن الركير. یماں سے دامتے ہے کہ کوئی نبی ایسانبیں تھا ہوصاحب کتاب نربھا۔ بات باسک دا صحبے قرآن کی مسطلع یں نبی کتے ہی اُسے بیں جے عدا کی طرف سے وتی ملے اور وتی کو کتاب ِ خدا و ندی کہا جاتا ہے ۔ اسس لئے كوتى نبتى ايسا موسى نبيس سختا بخابوصاحب وى يعنى صاحب كمّاب ندبو. اورسورة عديديس ب. لَعَتُ لُ ٱلْمُسَلَنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنِيتِ وَ ٱ نُوْلِنَا مَعَعُهُ الْإِكْتِابَ (٥٠/١٥) بم في لين (١٤٥) كووا منح دلاتی فے کرمیم اوران سب کے سائھ کتابی نازل کیں یعنی کوئی رسول ایسانیس مفاج صاحب کتاب مور واضح رب كهات يدنبي متى كدانبيآر كاكونى الك كرده مقاحبي الك كتابي لي تقب اورسوكول كا كوني الك كرده وانبيارُ رسول تعيره وررسوَل انبيارُ اس سلط بمبي يدكها ماسته كاكرولال كتاب فلال نبي كولى متى الدىمى يەكد دەكتاب اس رسول كولى تتى. يە دىجە بىيە توتران يى ايسەسى فردكېيى نىي كىدكرىكاراكياب كبين ديتول كبدكر بنود بن اكرم كوكبين دينول كها كيلب مثلاً عُسَمَّنَ زَمْهُ وَلُ اللَّهِ \* وَالَّذِنْ مَعَ الْ (١٨٨/٢٩) كبين نبى يَا يَتُعَا المنتهجي حَسْبُكَ اللهُ (١٥/١٨) اوركبين رسولَ ونبى وونول القاب سے

آث كو مخاطب دمتعارت كراياً كياب جب عَالْمِنُوْ ا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِ مِي ١٨٥١). سورة النسار مِن بِهِ كَهَا. إِنَّا آوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا آوْجَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَ النَّدِيدِينَ مِنْ بَدُنِ هِ لِيرسولُ؛ مم فے تیری طرف اس طرح وتی بھیجی جس طرح نوخ اور اوج کے بعد دیگرانبیار کی طرف بھیجی بہال حضرت فرح ادران کے بعد آنے والول کوا بدیار کہاہے۔اس کے بعدان آنے والول کے نام گنوائے ہیں " ابراہیم" المعيل السخيم بعقوب اوراولا دِيعقوب، عيسني ايوب يونسس، إرون بسسيلن واوَدٌ "ادراس كم بِعِدَكِهِا. رُسُلًا قَلُ قَصَصُنْعُ مُ عَلَيْكَ مِنْ تَبْلُ وَرُسُلًا لَعْ نَقْصُصُعُ مُ عَلَيْكَ رُسُلَةً مُبَنَيِّهِ مِنْ وَمُنْدِيرِ مِنَ (٧٥- ١٠/١٧) يعنى بِهله انبيس انبيار كها اور كبر رسول البي كم تعتق دوسرى جُكريك أَوْلَمْ عِلْ الَّذِينَ أَتَدِيْنُ هُمُ الْكِتْبُ وَ الْحُكُمْ وَ اللَّبُوَّةَ ﴿ ١٠٥-١١/١) أَنْبِينُ فَالْ نے کتاب اور مکومیت اور نبوت دی ۔ اس سے طاہر ہے کہ جے نبوت متی تھی اسے کہ آب ہی ملتی تھی ۔ قران کرم کی رُوسے اجزائے ایمان پانچے ہیں ، اللہ اللہ کتب رُسُل اور آخرت ان اجزاء کے مَعَلَقِ الكَهُ مَعَامَ بِرَكِهَ آلِيلِهِ عِنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَّاعِكَةِ وَ الْمَكَامِّ مَ وَالنَّهِ بَيْنَ مِرْ الْمُهُ الرِهِ وومرى جَلَهُ كِهَا مِنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَّامِةِ وَكُتُ

(۲/۷۸۵). يعنى ايك حكمه انبيار كها اوردوسرى حكم رسل.

ان تصریجان (اور قرآن کرم کے ایسے ہی دیگرمتالات)سے پہ حقیقت واضح موجاتی ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی سکتے کے دور و اور ایک ہی حقیقت کے دو گوشے میں ان دونول میں کوئی فرق نہیں ہوا. ایک ہی فرد خداست عمران کی جہت سے بنی کہلاناہے ۔ اور اس علم اوتی ، کو آ گے بنجانے کی جہتے سول ،

بين آب يرسُّ كرجران ول مي كرماره إلى يرعيده جلاا راب كرنتي اورسول مي فرق مواسد. رسول معاصب كتاب اورصاحب بشرايعت اورنبي بلاكتاب بوتايد بني كسي يمول كالتبع اوراس كي تقريب رعمل کرانے سے لئے تا ہے اپنی کوئی کتاب نہیں لاتا اس عقیدہ کی بنیادروایات برہے یہ دومرامقام ہے جہاں سلمان اپنے فری مِقابل "احمدی حضرات، سے ات کھاجاتے ہیں بیکن معیار اگر قرآنِ کرم کور کھاجائے

تورير احدى مصرات كا دعوى باطل قرار إجالك وتغصيل اس كى ساتوب إب بي ملي كى جهال الحرى مصرات کے دلائل کا تجزید کیا مائے گا ا

- الماريك المروي المستني المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المستني المراجع المستني المراجع المر

قرآنِ مِيدِينَ آتى ہے وہ يول ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَا آحَدِ مِّنْ يَسِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهُ اللّ

اور حام البیدن. بهارے بال کے رقبہ عقیدہ کی روستے خاتم البیدین " کامطلب یہ ہوگا کہ خدانے صرف بیوں کاسلسلہ ختم کیا ہے جنہیں کتاآب نہیں ملتی تھی. رسوکوں کاسلسلہ ختم نہیں کیا. لہذا 'اس آیت کی روسے نبی اکرم کے بر بعد نبی تو نہیں آسکتا تھا، رسوک مع اپنی کتاب کے آسکتا تھا. بہائیوں کا یہی دعویٰ ہے. وہ بہارا مند کو

صاحب كتاب دسول ماستة بي.

سا حب الماب دوں ماہے ہیں۔ آپ نے غور فرما پاکہ قرآن کرم کے فلاف ایک عقیدہ کس کس انداز کی الجھنیں پیداکرتاہے ؛ ہمارسے علمار حضرات ان الجھنوں کو صل کرنے کی ناکام کوسٹ سٹوں میں توعمرس صرف کردیں تھے سیکن اس خلاف ب ترآن عقيده كوجهور في كالتي انبي مول كيد

"احدى" حصرات كي سائق مباحثون اورمناظون من لقطة ماسكة خاتم النبيين "كي اصطلاح موتى اس لحاظےسے اسے اس مستلمیں بڑی اہمیت حاصل ہے بیکن ہمارے نزدیک اس اصطلاح کی اس سسکلہ كے نمن من وہ اہميت ہے ہي نبين جواسے دى جاتى ہے جيساكہ م بيك لكم چكے بي ابني اكرم كے سلسلة انبيار کرام کی آخری کڑی ہونے کے شعلق قرآن کریم میں اس قدر دلائل دشوا بد ہیں کدا گرقرآن کریم ہیں یہ الفاظ ندیھی م تے تربی حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا. بایں ہمہ ہم اس مقام براس اصطلاح کی مختصرالفاظ میں وصاحت کرتے ہیں ۔ پہلے لفظ ماتم سے لغوی معنی دیکھتے۔ كَفَيْ تَعْرِيحِ عَنى بِي كَسَى جِيزِكُوجِهِ إِدِينَا اور دُها كِكِ دِينًا اس طرح بندكر كِ مَعْوظ كردِينا كه اس كُلُ كُونَى

حقه بالبرزيك سكے جنائجہ زمين ميں بل جلاكراور بہج ڈال كرجو پہلى مرتبہ پانی دیتے ہیں اسے اہل عرسب خَدَّةَ الزَّرْعَ كِتْ بِن اس لِيَّ كَالى دينے كے بعد مى جم جاتى ہے اور بيج مئى سے اندر بند موكر معفوظ موما آب اسی طرح شهد کی محمدیاں استے جینتہ کے خانوں میں شہد جمعے کرسے موم کا نهایت باریک سابردہ خانو ے منہ پر بنا دہتی ہیں جس سے شہدا ندر بندا ور محفوظ موجا ماہے۔ استدمی عرب خَدِ تُوسے تعبیر کوستے ہیں وا<sup>س</sup>

كے بعد خود شہدُ اور ان خانوں كے مندكو بھى فَ تُعرَّ كِيْنَ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل

ع بعد ودمبراورن ما وس عدر وال على حرب المسلم المنظم و النهائية والنهائية والنهائية والنهائية والنهائية والنهائية والنهائية والمسلم المهاب كريس المنهائية والمسلم المهاب كريس المنهائية والمسلم المهاب كريس المنهائية والمنهائية والمنه

عاج لوتاج مع راغب وتاج نيزابن قيتبد (القرمين جي أصل ) مع تاج.

تواسيغ مهرِتصديق،تسليم كيا جاسكتا كفاربيكن آج كسى كانود بى نبوّت كا دعوى كردْ يناا ورخود بى يركهد دينا كه مجھے یہ نبوت، رسول الله کی مبرتصدیق سے حاصل ہوئی ہے بارگا و خدا و ندی اور حصنور رسالتا میں آئی بزى جهارت بين جس كاتصور بمي نهيس كيا جاسكتا. انسان جهب بيباك بموجائة تواس كى حدود فراموشى كى كونى

# عقیب رہ تم نبوت کی اہمیت

سوال بربيدا موتلب كختم بتوت كي عقيده كي اجتيت كياسه إس اجميت كي متعدد كوشين جن مي معدروست ايك كوشرسا مفالا باجا آب يم ديكه يك ين كه،

١- إنسان كوصاحب إختيار واراده پيداكياكيا ہے۔

۲۔ اگرانسان کے اختیارات کوغیرمحدود جھوڑ دیاجائے تواس سے افرادِمعاشرہ کے مفادی شکراؤ پیدا ہوتاہے م حبن کالازمی نتیجه خون ریزی اورنساد انگیزی ہے۔

٣. وحيوه عدود مقرّرتي هي جس كه اندر رست موت منافسا فرادِ معاشره اپنا اختيار واراده استعال کرسکتے میں اس سے معاشرہ **کا ت**وازن برقرار رہتا ہے۔

م. بالفاظِ ديكرُ وحى انساني آزادي پر پابنديان عائد كرتي سب

جب كروى اسلسلىمارى تقا كونى انسان يىنبى كبدسكما كقاكدايك آف والارسول وحى فداويدى كى رُوسىيد اس كافتيارات بركس تسمى بإبنديال عائد كردسي كالختم بتوتت في اس باست كا اعلان كريا كه انسانی اختیار واراده برجس قدر پا بندیاں عاید کی مانی تقصود بنیس ان سب کی صراحت خداکی آخری وحی ( قرآن مجید) میں کردی تھی ہے۔ جو انسان وتی کے مطابات زندگی بسیب کرناچاہے : وَ، قرآن کو دیکھ سلے اور ا بنا اطمینان کرلے کہ یہ میں وہ صدود جن کے اندر بہتے : وت مجھے زندگی سب سرکرنی ہے اس کے بعد اس اس امر کی منانت مل جاستے گی که اس کی إبندی اور آزادی کی صدودیں ندکونی تغیر و تبدّل بوگا ندکونی مزیدیا بندی عائد کی جاستے گئ بہ ضمامت کوع انسان سے لئے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ پختم نبوّت وہ ضما نرتِ خدا و ندی ہے جس کی روسے انسان اپنی آ زا دی کی طرف سے حتی اوریقعنی طور

برطم آن بوجا آ ہے ۔ علآمرا قبال نے اپنے خطبات بن اس حقیقت کوان الفاظ میں میان کیا ہے ۔

اسلام کاظہور استقرائی کور (INDUCTIVE INTELLECT) کاظہور ہے ۔

اس بن برقت اپنی تکیل کو ہنچ گئی اور اس کی سے اس نے خود اپنی فاقیت کی منوب کو بیانقاب دیکہ ایا ۔ اس بن برطفہ ایک بنیاں ہے کہ زندگی کو بیشہ کے لئے جموطفہ ایک کی مالت بی بنیں رکھا جا سکتا ، اسلام نے ذہبی پیغوا تیت اور ورانتی با دشاہت کا فاقم کردیا . قرآن مجید فورو کرا ورتج بات ومشا برات پر باربار زور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت و فول کو علم انسانی کے ذرائع مظہرا آ ہے ۔ یہ سب اسی مقصد کے فتلف کو شے بی جو خوتم بنی کی تری پر بیت بیدہ بیں بھو تھے وہ ختم بنیت کی ایک بڑی اجمیت یہ ہے کہ سنس اس امرکا تدمی بنیں ہوسکتا کہ وہ کسی افق الفطر انتخاب نوبی انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امرکا تدمی بنیں ہوسکتا کہ وہ کسی افق الفطر انتخاب نوبی انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امرکا تدمی بنیں ہوسکتا کہ وہ کوئی افتا الفطر انتخاب نوبی بنیت کی مقام کے دوئی افتا کی بنار پر دومروں کو اپنی اطاعت برجبور کر کتا ہے ختم بنیت کاعقدہ ایک ایسی نفسیاتی قوت ہے جواس قسم کے دوئی افتا کی کافاتہ کر دیتی ہو ۔ وہ نیا تو کوئی افتا کی کافاتہ کر دیتی ہے۔ ۔ ( صنال )

اسى بنار پرائنون نے آگے جاکر کہا ہے کو:

اس عقيده كي ما ال قوم كودنيايس ستنج زياده آزاد قوم موناجا ميك (منكا)

یہ ہے عقیدہ ختر نبوت کی اہمیت کا اولیں کوشہ اس عقیدہ کی توجود کی بیں کوئی شخص ہمسے آگر بیر نبیں کہ سکتا کہ خدانے تہیں میری و ساطت سے بیری واسے تم پراس کی پابندی لازمی ہے۔ اگر ایسانہ کرہ سے تو تم برخدا کا خضب نازل ہوجائے گا۔ اس مقام پر استے بھرد ہرالینا چاہیئے کہ

الم وحى كمعنى مين فداست براه راسست علم حاصل بونا اور

نتم بنوت سے مرادیہ ہے کہ اب کوئی شخص ایسا نہیں کہ سکتا کہ اسے خدا کی طرف سے برا وراست علم حاصل ہوتا ہے جو ایسا کہے گا کہ وہ ختم بنوت کا منکڑ اور تدعی نبوت موگا . اوراس کا یہ دعوی ازرفیتے قرآن جموثا ہوگا ۔

اس کے بعد آگے بڑھئے مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدہ پر تو اتنازور دیا (اور زور دینا بھی پہلی تھا) میکن (صیساکہ پہلے کہاجا چیکا ہے )اس کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی وضع کرلیا کہ خدا کے برگزیدہ انسانوں کواپ عقیدہ کشف الہام کے ملی سائے اولیاراندیام وفیائے را وراست علم الکہ اندان کے عقیدہ کشف الہام کے ملی سائے اولیاراندیام وفیائے کرام کہاجا تاہے اوران کے اس علم كوكشف الهام آب نے غوركيا كه اس عقيدہ سے حتم نبوّت كى مبرس طرح نوٹ گئى اور جس وروازے كوخدان بندكيا تفاوه كس طرح جوبيث كفل كيال البيار توبهم كي كيدع صد كي بعد آياكر تصفي بيحضرات قربہ قربہ اوربستی بندا ہونے شروع ہوگئے ۔ اعتراض سُے بچنے کے لئے یہ کہدلیاکہ ان کاعلم وَحَی نیس الکہ كشّف والهامه عد ان كانام نبي إرسول نبيس بكداولياً رادتنه عد اورج ما فوق الغطرت كارناسك ال سع مرزد بوتے بن وہ مجران نہیں کراات بن بعنی صرف نام بدل دینے سے ملٹن موسکے کہم عقیدہ ختم نہوت كى خلاف درزى نېيى كريرے يە صفرات بيش كوئيال بيكى كرية بي اورليف احكام بمى صاور فرات يول المبى كھلے الفاظ میں اور تمبی بركيد كركہ قرآن جبيد كے فلال حكم كے باطنى عنى يہ بي اور يہى اس كاحقيقى مفہوم ہے۔ جہال کک ان کے احکام کی تکیل کا تعلق ہے ان کے مانے والے احکام شریعیت کی تو کھلے بہٹرو خلاف درزی کربیلتے ہیں میکن ان حضرات کے ارمثارات سے خلاف دل کی گبرائیول ہیں بھی کوئی وسوس ببدا نبیں ہونے دیتے اگر معی ایسا ہوجائے توان برکیکی طاری ہوجاتی ہے کہ ند معلوم مجھ برکیا عضاف ال موجائے گا نیج اس کا یہ کجس قوم کودنیا کی سب سے زیادہ آزاد قوم مونا چاہیتے بنما وہ سب سے زیادہ غلام بن گئی۔۔ نه صرف زندہ انسانول کی غلام بلکه مُردوں کی بھی خلام حتی کدان بیھروں کی بھی غلام جن کے اندراُن حصراً ت کی لاشیں دفن **مول** ۔

بی نے اوپر کہا ہے کہ جہاں کا کشف والبام کا تعلق ہے اید صرف نام کا فرق ہے جقیفت
کے اعتبارے ان میں اور دتی میں کوئی فرق نہیں بونا ، شیخ اکبر محیالدیں ابن عربی اس طائفہ کے تشریل
قرار دیئے جاتے میں ۔ سینئے کہ وہ اس باب میں کیا ہمنے میں ، وہ اپنی شہور کتاب فصوص الحمیم میں ملکھتے میں ،
جس سار سے نبی لینے تنے ، سی تقام سے انسان کا مل صاحب الزّبال عوف اقطب بلتے میں
اگرچا ولیا را انجیار کے تابع موتے ہیں بیکن صاحب بی اگرچا ولیا را انجیار کے تابع موتے ہیں بیکن صاحب بی انگرچا ولیا را انجیار کے تابع موتے ہیں بیکن صاحب بی ورز ان والدین سے صرح کے نبیں ملنا تو قیاس کرتے میں اجتماد کرتے ہیں۔ انہاں بیکراس اجتماد کی اصل و می منقون قرآن وصوب ہوتے ہیں ، اس کے رکاس ہم میں ہیں ہیں بیت

نوگ بھی میں جواس چیز کو اپنے کشف البام کے ذریعے خود اللہ تعالی سے پلتے ہیں....اس طور پر مادة کشف البام اور مادة وحی رسول ایک ہے .... معاصب کشف اللہ تعالی سے یعف کے طریقے سے واقعت ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے واقع سے .... ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے .

آپ غور کیجے کو نفظی فرق کو چھوٹر کرمقیقت کے اعتبار سے نبی کی وحی اور ان صفرات کے کشف والب ام بس کچے کھی فرق ہے ؟ اور کیا کشف والہام کے امکان کو تسلیم کر لینے کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہاتی وجا آہے ؟ کہا یہ جا ایسے کہ کشف والہام کسی دو مسرے کے لئے سنداور جمت نہیں ہوتا ، لیکن داقل تو اسوال سندو حجت بونے یا نہ ہونے کا نہیں ، امیل سوال یہ ہے کہ کیا ختم نبوت کے بعد خدا سے براءِ راست علم حاصل کو سنے کا

موسے یا نہ ہونے کا ہیں اس موال یہ ہے دلیا ہم برسے جبار مار سے ہوئے ان مسلم میں استعان امکان رمتا ہے ؟ جہال تک کشف والمہام کے سندو کجنت ہونے کا تعلق ہے ان صرات کے وابستگان دامن کے زدیک فران وحدیث کا حکم اس قسم کی سندو حجت نہیں ہوتا جس قسم کی سندو حجت ان حضرات کا

گرائیون بر بھی کہ جہم کا شک، وشبہ پیلام دمانا استوجب غضب خدا وندی سمجھتے ہیں ۔
یادر کھتے بکشف والہام کا کوئی تصور قرآن میں نہیں دیا گیا جہاں کک اولیارا نشد کا تعلق ہے قرآن ا کا کوئی الگ گرد و قرار نہیں دیتا۔ وہ و لی آنشہ (خدا کا دوست باسطیع و فران بردار امونا موسین ہی کیا گیس صفت قرار دیتا ہے ۔ بعنی قرآن کرم کی روسے ہرمون ولی افٹد مونا ہے ۔ اس قسم کے تمام تصورات ہم نے

دور ون سے متعارلتے ہیں۔ تصوّف علامه اقبال کے الفاظ میں اسسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی اوا ہے: امکاتیب اقبال مصداق ل مشک

کشف والبام کی حیقت کے علق تفصیل میں جانے کا یہ وقع نہیں۔ اس جگر صرف اتنا بتادیناکا فی جوگاکہ انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحتیں میں (مثلاً قوت ارادی وغیرہ) کہ اگر مقررہ ریاضتوں اور مراقبوں کے ذریعے ان میں ارتکاز (CONCENTRATION) بیداکردیا جائے تو ذمین انسانی میں عجیب وغریب قسم کے تصورات و تخیلات انجھ نے شروع ہوجاتے ہیں یا اس قسم کے کر خیمے طہور میں آنے شروع ہوجاتے ہیں جو حام وگوں کے زدیک مجیز العقول ہوتے ہیں ۔ سیکن یہ ایک فتی چیز ہے جسے دین سے کوئی تعلق نہیں جوجاب اسے کر ترب ممارست سے حاصل کر سکا ہے۔ دراقم المحووف یہ منازل خود ملے کر چکلے۔ اس لیے جو کھے بیان کیا اسے کر ترب ممارست سے حاصل کر سکا ہے۔ دراقم المحووف یہ منازل خود ملے کر چکلے۔ اس لیے جو کھے بیان کیا

عار المبيئة وه شنيدنهي ذاتى تخربه هي بيه تخربه مي في خانقا مول سي يمي حاصل كيا اورسنياسيون مح گيول كي ساد حيول سي يمي تفصيل اس اجمال كي ميري كتاب شاب كاررسالت ميس ملے كي). علامه اقبال اس الب ميں لكھتے ہيں :-

آج کل کاسلهان یونانی اورایرانی تصوف کی ان تادیک وادیون یس بے مقصد و ب مذعب الکی اورایرانی تا به ایک اورایرانی تصوف کوتر بیج دیتا ہے جس کی تعلیم پر ہے کہ گرد و دیش کے حقائق ثابت سے انگیس بزرکر لی جا تیں اور توجہ اس نیلی بیلی شرخ روشنی پرجادی جائے ہے جستے اشراق کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت داخ کے النافاؤں سے مجود کی بھوٹ کر تکلتی ہے جورامست کی کرند اور توا ترکے باعث اقف بوچکے بول میرے نزدیک یہ خودساختہ تصوف اور فنات یعنی حقیقت کو المسیم عام بر کلاش کرناجہ الس کا وجود ہی د بو دراصل ایک بدیجی علامت بعنی حقیقت کو المسیم میں کا اور جود ہی د بو دراصل ایک بدیجی علامت ہے جس سے عالم اس مام کے رو برانحوا طور نے کا سراخ مات ہے ۔ (عالم اقبال کا یصنمون ہے سے جس سے عالم اس مام کے رو برانحوا طور نے کا سراخ مات ہے ۔ (عالم اقبال کا یصنمون کی مہم جوالئی کا میں شائع جو انتہاں کا میں شائع جو انتہاں ۔ سر سے کا مان عت میں شائع جوائے گا) ۔

یہ ہے کشف البام" کی حقیقت اسی بنار پر علاما قبال نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہے مقال جس کائیک اقتباس پیش کیا جاج کا ہے) کہا ہے کہ اس بس الحاد و زندقہ کے سوا کھے نہیں ، (مکاتیب اقبال ) بہرال موضوع زرنظر کی نسبت سے بم کہنا یہ جاہتے ہیں کہ بیعقیدہ کہ کسی کواب بھی خداسے برا و راست علم حاصل مو سکتا ہے ختم نبوت کی مہرکو توردیتا ہے ، خواہ اس کا نام کھے ہی کیون ندر کھ لیا جائے ، اس قسم مے عقا کہ س اطرح دعوائے نبوت کے لئے را بی جوارکہ تے ہیں ۔ اس مے تعلق آگے جل کر بات کی جائے گی ۔

ر و سے بیر سامقام جس پرسلمان اپنے فریق مقابل (\* احمدی محصرات )سے بُری طرح مات کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے بیر اس کی بعد میں سامنے آئے گی۔ تغصیل اس کی بعد میں سامنے آئے گی۔

انے دلیے کاعقبیہ ہ

می میران می

کے إل آیک آنے دانے " کا حقیدہ پیدا ہوگیا ۔ بہودیوں نے کہا کدایک سیحا آئے گا جوال کی تمام مصیبتوں کو مل كردك كا عيسانيول في كماكة حضرت مسط زنده آسمان برموجود بي. وه آخرى زالي من آئي هم اورعيسا كافلېد قائم كريں كے مِيندو " آخرى زائے مِي كلنكي آو اركے فتظري "بدھ مت كے بيرو متيا بُرھ كے فيتظر مجوسى د پارسی بھی عیدائیوں کی طرح لیٹے نبی تمتر اکوزندہ آسمان پرتصور کریتے اور آخری زمانے یں اس کی آ مدیے ختظرمی انبول نے اس باکس و میسائیوں سے مقابلہ یں ) اتنی تبدیلی کی کدوہ آنے والاوہی پہلامترانبیں موكًا. أس كاظل يا بروز يا شيل بوكا. قرآن آيا اوراس في ال تمام ذاجب سے بيكاركركهدد ياكر تم جس آفيدوك في كانتظاري مواوه ومول كافةً لِلنَّاس أكياب بي تمهارا نات دمندوب اس كانباغ ساس وين کوغلبہ حاصل ہو گلب<u>ے۔</u> تمہارے نبی نے اصلی شکل ہیں پیش کیا تھا۔ اس نبی آخرالز ال نے وہ سب کھے کرکے دیکھا د یا جس سے ویکھنے کے وہ لوگ فتظر تھے۔ دہ البینے شن کی تکمیل کے بعد دنیاسے نشر لیف سے حالے والے تھے لوخلا فے اعلان کردیاکداب ہاری طوف سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس سلے تہیں کسی آنے واکے کا متنظار میں کرنا ہوگا جو راہ نمائی ہم نے دی تھی اسے اپنی کتاب دقرآنِ مجید ایس کتل کر کے معنوظ کردیا اور اس میول نے اس پرمل کرکھے و کھا دیا۔ اب اس شعل آسانی کی روشنی اور اس رسول کے اسور تحسنہ کے اتباع بیں تم نے اپنی زندگی کی راپ ا بقطع كرنى بول كى إبتم جوان بو يكت مو الركسي مقام يرتمارا با قد كيس كليا توتمين بمت كركي خود مى م من ابوگا. اب تمهاری انعلی بحر کرا تفلے والا کوئی نبیں آئے کا بیسے ختم بنوت کی اسمیت کا دوسر اگوشہ بینی انتفیا ہوگا. اب تمہاری انعلی بحر کرا تفلینے والا کوئی نبیں آئے کا بیسے ختم بنوت کی اسمیت کا دوسر اگوشہ بینی محترد مهدى مسيح اسسان مى خوداعتادى بيداكردى خداف تويداعلان كيابيك مم محترد مهدرى خداف تويداعلان كيابيك مم محترد مهدرى أفيان كيابيك معتب المعتب المعت وضع کرایا سرصدی سے آخرا کے مجدد آخری زماندیں امام مبدی اوران سے ساتھ آسمان سے ازل جونے والمصضرت صينى \_ ہم نے ال مجدّد بن اورا مام مبدى كونلى توندكها كداس سے ہمارے ول مس كفت كا بدرا موتا تقاكدير بات عقيده فتم بنوت كي خلاف موكى أيكن درحقيقت مم في اندي بي اسى بنيا دى خصوصتيت كاحال قراردك داجو خاصر بتوت تقى بعنى خداس برا وراست علم حاصل بونا حضرت مينتى كم من من وت پیش آتی حتی کدوہ خدا کے بی کتھے اس لئے انہیں ان کی وابسی پر انبی سلم کرنا پڑتا تھا۔ اس دشواری کے مل كي الله كالكياكدوه مول مي تونبي ميكن سول الله كي أتست من مول مي اس المقاله بي أنتى نبي قراردياگيا.

حتم بنوت اورتحرك بمحريت

چند بنیا دی اصطلاحات

قرآن کرم میں نکسی مجدّد کا دکرہے نہ مہدی کا اور نہ ہی مصرت میسی کے دوبارہ پزات خود تشریف لانے كا يان كے شيل كے آئے كا "مسيح موعود" كى اصطلاح بھى غير قرآنى ہے اس ميں كسى مسيح كے آنے كا وعدونيس كياكيا يه تمام نظر إب مهاري إلى روايات ك ذريع جزو اسلام بن كية (ال نظرايت كالمشخم كونسلهے اوريكس طرح جزواسلام بن سكتے اسے ميں فے اپنى كماب - شام كاررسالت - ميں مترح و بسطے بیان کیاہے) بو نکر پر نصورات بنیادی طور رحتم نبوت کے نقیض تنے اس کے انبول نے بھی وعولت نبوت کے لئے راستے کھول دیتے ہیں نے شروع بن کہاہے کدریاست بہاولپور کی عدالت ہیں یہ مقدمه قريب نؤسال تك زيرساعت را ادرمندوستان كيجيدعلماركرام فيحصرابياليكن فاضل جج كويدكهنا پڑاکہ ان حصرات کی اس قدر طول طویل بحثول کے باد جود ال پر مقام نبوت واضح نبیں ہوسکا اور وہ حتم نبو<sup>ت</sup> کی کند در حقیقت کو سبحد نبیں سکے۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ یہ تمام حضرات ان نے مقے کہ برا و راست خدا سے علم ما میل کرنے والے حضور کے بعد آتے علم حاصل کرنے ول اے حضور کے بعد آتے علم حاصل کرنے ول اے حضور کے بعد آتے رميل كيراس عقيده كي موجود كي بن محقيقت نبوت واصلح موسكتي ليد، ندختم موت كي الميت مبرك. اس کے رمکس برعقیدہ وعوائے نبوت کے حق بس دلائل دہیا کرنے کا موجب بن جا آہے۔ آئے مہم ويجعين كدابساكس طرح بوأا

ماد ایس سرس برس براد. اور بیرال سے بات کا رُخ ، قادیان کے مرزاغلام احمد صاحب کے دعاوی کی طرف مرحا آہے.



مبسراباب

# مندریجی نبی مرزاصاحه <u>س</u>یجے دعاوی

#### ابتدائئ حالات

مرزاصاحب لينفذاتي كوالعناس طرح بيان كرسفين،

اب میرسی سوائخ اس طور بربی کرمیرانام غلام آمدا دالدصاحب کانام غلام مرتعنی ادر داداصاحب کانام عظام مرتعنی ادر داداکانام محل محد نظام.... بهاری قوم مغل برلاس داداصاحب کانام عطآم محداور میرسد برداداکانام محل محد نظام.... بهاری قوم مغل برلاس به داداصاحب کانام عطآم محداور میرانش و میری بیدائش و میرانش و

میرے والدمرذا غلام مرتفئی صاحب دربارگورزی میں کرسی نشین بھی تقے اور سکارانگریکا کے ایسے نیرخواہ اور دل کے بہادر سقے کیمفسدہ سیمٹ ڈویس بھوڑے اپنی گرہ سے خریدکرادر کیاس جوان جنگ جو بہم بینچاکرا پنی حیثیت سے زیادہ گورفنٹ عالمیہ کی مدد کی تقی

الخفه تبصريها مكاله

موزاصاحب نے دکتاب البریہ میں) لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کھر پری ہوئی تھی۔ اس کے بعدوہ سیالکوٹ کچری میں (بطورا ہلمد) طازم رہے اور وہاں سے تعفی ہونے کے بعد گھر کے دھندوں (زمینداری کے کامول ہمیں مصروف ہو گئے۔

اے میکن رتومے شائع ہونیولے ماہنا مرانصاراٹ کی مئی سیائی کا شاعب بی مکھلے کورز صاحبی پیدکش ۱۲ فروی سیائی کوہوڈی ہے۔

مرزا صادب کی علی زندگی (جس سے وہ ملک میں متعارف ہوئے سندہ اور میں شرع ہوئی جب انہو 
نے بہنی سب سے بہائی تصنیف ہراہی احمدیہ کی جلداقل شائع کی اس زمانے میں مباحثوں اور مناظروں کا 
برط از در کفا۔ ایک طرف مبندو کو رسے فرقد آریہ ساج کے بانی پنٹرت ویا آنند' اسلام پر سلسل محلے کر دے 
تھے۔ دو مری طرف سے باوری فنڈل کی مربراہی میں عیسائی باوری مسلمانوں کے خلاف ند ہی میدان میں 
نبرد آزما تھے۔ برا بین آخمہ دیدان مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں تعمی گئی اور اس وجسے اس نے 
کل میں کافی شہرت ماصل کو کی بیج "احمدی" حضرات اکٹر کہتے دہتے ہیں کہ سلمانوں کے بڑے براے 
اکا برین اور شاہیہ نے مرزاصا حب کی اسلامی خدمات کو مراب ہے تو یہ اسی زمانے کی بات ہے 
اکا برین اور شاہیہ نے مرزاصا حب کی اسلامی خدمات کو مراب ہے تو یہ اسی زمانے کی بات ہے 
اس کتاب کی اشاعت کے لئے مرزاصا حب نے سنمانوں سے الی مدد کی ایس کی اور کافی روہ یہ 
جمع ہوگیا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ کتا ہ برای جا مع ہوگی اور بہاس حصول پرشتی بیکن بعد میں اسس 
جمع ہوگیا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ کتا ہ برای جا مع ہوگی اور بہاس حصول پرشتی بیکن بعد میں اسس 
جمع ہوگیا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ کتا ہ برای جا مع ہوگی اور بہاس حصول پرشتی بیکن بعد میں اسس 
جمع ہوگیا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ کتا ہ برای جا مع ہوگی اور بہاس حصول پرشتی بیکن بعد میں اسس

بہلی بچاس جصے مکھنے کا ارادہ کھا مگر بچاس سے پانچ پراکٹٹاکیا گیا۔ اور چونکر بچاس اور پانچ میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے یا بخ حصتوں سے وہ دعدہ بورا موگیا۔

(ديباچربراين احديه صقير محرصك)

اس کتاب کے پہلے چار حقے سندہ اور سے سندہ اور کی اساس کا تعربی کے بیکن پانچویں حقہ کی اشاعت معرض التوای فال دی گئی ۔ بہ حقہ (مرزاصاحب کی دفات کے بعد) شافئہ یں شائع ہوا ۔ بدالتوادانسیة کیا گیا تھا اس کتاب کے پہلے چار حقول میں مرزاصاحب نے اپنے آپ کوجو فیا سے کرام کی طرح محض والت ، درکشف والمام ہمک می دور کھا تھا ۔ اور چو نکہ اس قسم کا دعوی مسلمانوں کے نزدیک قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس لئے ندصرف یہ کی مرزاصاحب کی کوئی مخالفت ندمونی بحکہ ان کی مذہبی خدمات کو مراف ہمی گیا ۔ اس وران میں ان کے خیالات میں کیا گیا تبدیلیاں ہوئی اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سیسنے ۔ وہ کہ میں ان کے خیالات میں کیا گیا تبدیلیاں ہوئی اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سیسنے ۔ وہ کہ کہتے ہیں ا

ہے میں تقریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ درازے باسکل اس سے بے خبرادر نفاقیل ما کے کفار نے مجے بڑی سفتہ و مدسے بر بین میں مسیح موعود و قرار القائے اور میں حضرت مینی کی آمیرتانی کے رسی عقیدہ برجارہا ، حب بارہ برس گزر کے تب تواتم سے سیاس ایسے میں الہامات خرد مبوئے کہ تو ہی سے موعودے ۔ داعجازا حمدی ضیمہ نزول المسیح صف)
یعنی براین آخرر یہ کی اشاعت (سند الله کے بعد قریب بارہ سال تک انبول نے کہی اور دعو نے نہیں کیا۔
اور (سروی اللہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا است مرزاصاحب کے صاحبزاوہ اور
مغیفہ تانی میال محمودا حمد کے الفاظ میں سنتے ۔ وہ سکتے ہیں :۔

تریان القلوب کی اشاعت کک دجوکد اگست شده ایم سے شروع موئی اور اکتوبرسنده ایم ختم موئی این القلوب کی اشاعت کی اشاکه آپ کو حضرت مسیح پر جزوی فقیدلت به اور آپ کوجونی کما جا آب کاعقده می جزدی نموت به اور ناقص نموت بیکن بعدی آب کوفدل که ما جا آب بی طوف سیم علوم مرکز کد آب مرایک شان می سیم سے اقضل میں اور کسی جزوی مجوزی مجوزی مجوزی مجوزی می ایس کے پانے والے نہیں بلکہ نبی میں ایاں یہ نہی جن کو اسم خضرت کے فیض سے نموت ملی بس سے بہلے کا کسی تحریر سے جت بحرانا بائل جائز نہیں ہوسکتا۔

(القول الفصل منايع مصنف ميال محود أحمد

دورسيمقام پرميان صاحب <u>لکھتے</u> ہيں۔

اس سے نامت ہوتا ہے کہ سان اگر ہی ہیں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور سنوالہ ایک دیریا نی عرصہ ہے ہیں ہے اور سنوالہ کے پہلے کے وہ حوالے جن ہیں آپ نے بیک دیریا نی عرصہ ہے اس مسوخ وی اور ان سے مجمست پھرٹی فلط ہے .

بنی ہوئے سے انکار کیا ہے اب مسوخ وی اور ان سے مجمست پھرٹی فلط ہے .

احقيقة النبوة والا مصنفرسال محوداحمد

اضمناً آپ اس اقتباس کے آخری الفاظ کو انجی طرح ذہن نشین کریسجتے۔ کبونکہ ان سنے احمدیوں کی فادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کی باہمی چیقلشس کی حقیقت واضح طور پرسا شنے آجاتی ہے .....نفصیل بعدیں ہیشس کی جائے گی، .

اس سے مزراصاحب کی زندگی کے بین دور نمایاں طور پر سامنے آجاتے ہیں بہلا دُورُ وہ امّتِ مسلم

کے لمبنامدانصارا منگر ربوہ ) کی سی سائٹ کے اشاعت میں کہا گیا ہے کہ مزاصات کو اُرق سیمی کہ کو مورث کی فلعت سے نواز گیا ، درنائی ایسے آخریں ہے برید انکشاف مؤاکر مسیح ابن مربع رسول استدقوت موجبکا ہے اوراس سے رنگ ہیں موکروع کے موفق توسیا ہے .

ے مبلغ کی چنیت سے شک او میں شروع کرتے میں اور کشف والہام سے زیادہ کوئی دعو نے نہیں کرتے سافٹ مُر میں وہ مسیح موعود ہونے کا دحویٰ کرتے ہیں ا درسانوائٹ میں ستقل نبوّے کا 'جوال کی دفات ( شندانم کا کھا کہ دواً ک رمتاہے۔اس تمام دوران میں دجیکمانیوں نے بقول ان کے قریب سی کتابیں شاتع کردیں) وہ براہین احمدیر كايا يخال معقد شا تع نبيس كرية و اس كى وجرا خود ل كالعنسا فليس الما خطفرا ريم. وه يحق ين . اوریدالدامات دیعنی جن سر بونت وغیرو سے دعوسے مکتے ملکے میں مصنف اگرمیری طرف پر پہر میں کھنے اور کے ایکے اس موقع برظاہر ہوتے جبکہ علمار خالف رہے میں کھنے اور کے ایکے ایکے ایکے تقے تو دہ ہزار إاعتراض كرتے بيكن دہ ا کسے موقع برشائع کئے گئے جبکہ بیعلمار میرسے موافق تھے بہی سبب ہے کہ باوجوداس مدرجو شو كے ان الهابات برانہوں نے احتراض نہیں كيا كيونكہ وہ ايك دفعه ان كوفبول كرچكے تقے اورسوچ سے ظاہر بوگاک میرے دعوے مسیح موعد مونے کی بنیاد انہی المبالات سے بڑی سے اور انہی ا خدانے میرانام میسنی رکھا۔ اور جومسیح موعود کے حق میں ایٹیں تعین وہ میرے حق میں بسیان كودين الرعلم كوخيرو فى كدان البالات سے تواس خص كامسيح بوناتابت موتاب تو وہ همجى ال كوقبول نركستے. يەخداكى قدرىت سەكدانبول سفے تبول كرنياا وراس پېچ يركينس (اربعین مبسسه و صاح

مرزاصاحب کی تدریجی نبوت کا سارا داز اقتباس بالا کے آخری الفاظی پوسٹ بدہ ہے بینی انبول نے پہنے کشف والبام اورولایت کے ایسے و مادی کے جوسلما نول کے نزدیک فابل اعتراض نہ سے بہر لینے البالات میں ایسا ابہام رکھا کہ نظر بطا ہران میں کوئی بات قابل مواخذہ دکھائی نہ دے ۔ یول انبول نے لوگول کو لینے میں ایسا ابہام مرکھا کہ نظر بطا ہران میں کوئی بات میں بہنچ کتے ۔ آئے اب ہم ال سیر حیول کود کھیں میں بہر جو کردہ یام نبوت تک ہیں جن برجور کردہ یام نبوت تک ہیں جن برجور کردہ یام نبوت تک ہیں جن برجور کردہ یام نبوت تک ہیں ہے۔

این ان تمام امور کاقائل بمول جو اسسلامی مقائد می داخل بر این این ان تمام امور کاقائل بمول جو اسسلامی مقائد می داخل بی اور میسیا کدا بل سنت بما صنت کا حقید و بست اتول کو انتا مون جو قرآن ا در صدیت کی روست سلم الشروت بین اور سیدنا مولا ناصفرت محموم ملفی می الشر

علیه و آله و سلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نیونت اور رسالت کو کا ذب اور کا فر جانبا ہول بر برایقین ہے کہ دحی رسالت آدم صفی الشدسے شروع ہوتی اور جناب رسول الله مسلی اللہ علیہ دستم برختم ہوگئی. (اعلان مورضہ ۲را کمتو برسل شائد

مندرم تبلیغ رسالت جلدددم: مسنت محوعداشتهادات مرزاغلام احدقا دیا نی صاحب)

(انتهادم زداً غلام احمدقا دیا نی صاحب موَدخه ۲۰ شعبال ۱۳۱۳ هد مندرج تبلیغ دسسانسی میلدسشسشم صسست ،

دوسسرى جگه كتي بس

يه كمبتاكه نبوت كادعوك كياب كس قدرجهائت كس قدرهماقت اوكس قددهد مخروج بدر المدندة المورس قددهد من فروج بدر المدندة المورس والمري مراد نبوت سعيد نبيس كدي نعوذ بالله المحضرت ملى الله عليه وآله وقل كم تعابل كمرا بموكن توني كرتا بمول ياكونى نئى شرايست الايا بمول مرف مرف مراد نبو سع كشرت مكالمست ومخاطب المهيد به بحق تخضرت ملى الله عليه وآله وسلم كى المباع سع مسل بدر سوم كالمدا ورمخاطبه كي آب لوك مجى قاكل بن المعمد مقيقة الرحى مشرق المراد ومخاطبه كي آب لوك مجى قاكل بن المعمد مقيقة الرحى مشرق المراد ومخاطبه كي آب لوك مجى قاكل بن المعمد مقيقة الرحى مشرق المراد ومخاطبه كي المراد ومخاطب كي المراد ومخاطب كي المراد ومخاطبه كي المراد ومخاطبه كي المراد ومخاطبه كي ال

آب اقتباس بالا کے خطائمت بدہ الفاظ پر غور بھیجے۔ ہم شرح میں لکھ چکے ہیں کہ روایات کی رُوسیے ہمائی ہوئے۔ ہم شرح میں لکھ چکے ہیں کہ روایات کی رُوسیے خدیجے ہم شرح میں اور انہیں کشف والهام کے ذریعے خدیجے براہ راست علم لائری حاصل موزا ہے۔ مرزاصا حبید استے دعو سئے ولایست کی تاتید میں سلما لوں کے اس عقبدہ کو باعد دور دیل پیش کرتے ہیں اور اس طرح فریق مقابل کو خاموش کرتے تے ہیں۔ اگران سے قرآن کرم کی ہس پر

بات کی مهاتی اورقدم اقل بی میں یہ کہد دیا مبا آ کہ ختم نہوت کے بعد ضراست کا لمسا ورمخاطبہ کا کوئی جُوت قرآن سے سے نبیں ماتا۔ نہ بی اس میں کشف والبام کا کوئی ذکر ہے۔ لہذا آب کا (مرزاصا حب کا) یہ دعویٰ قرآن سکے خلاف اور ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو بات وہیں ختم ہوجاتی بیکن ان سے بحث کرنے والے علما کشف والبام ادر مخاطبہ و مکا لمہ خدا و ندی سے خود قائل شے۔ وہ ان سے دعویٰ کی تردید کس طرح کرسکتے ہتے !

#### <u>محدّث</u>

دومسسری جگرنکھاہے ،۔

میں نبی نبیں ہوں بلکه اللہ کی طرف سے محدث اورا للہ کا کلیم ہول تاکہ دین صطفے کی تجدید کرو والیک میں اسلام اسلام

## محدَّرت كا أكلا درجه. برزحَى نبوّت

تدریجی نبی

آپ دیکھ ہے ہیں کہ مرزاصاحب کس طرح می تربت سے دعویٰ کو (جوسلمانوں ہیں دائج تھا) آگے برطعب کر نہوت کے دیو ہے ہے ذمین ہموارکر نہوت کا سے جانے کی کوسٹس کر ہے میں اور لہنے مثیل سے بونے کے دعو نے کے سے زمین ہموارکر رہے ہیں ۔ نظرآ تاہے کہ یہ سب مجھ ایک سوجی بھی کیم کے مطابق ہور باہے سیکن ان کے فرز نبراز جمت مرزامی و دماحب السا کھے دیدہ دانست نہیں کہ درہ ہے ۔ مرزامی درماحب ایسا کھے دیدہ دانست نہیں کہ درہ ہے ۔ مینان کی مرافعت کرتے ہوئے گئے ہیں کہ مرزاصاحب ایسا کھے دیدہ دانست نہیں کہ درہ سے سے دیدان کی العلمی پر بہنی غلطی "کتی ۔ ارست احب ۔

صنرت اقدس اب وعدا کو کہتے تو محدثیت کا دعوی تقے مگر محدثیت کے جومعنی تعرایت اور کیفیت کئی۔... اور اور کیفیت ہیں اور کیفیت کئی۔... اور اب کا ابنے اس دعوی کو نیوت کے محدثیت کا دعوی قرار دربتا آب کی لاعلی پرمبنی فلطی " تھی کیونکرید دعوی بلی ظاتع ایف و کیفیت اور تفصیل در تقیقت نبوت کا دعوی تھا۔ دخلی تقی کیونکرید دعوی بلی ظاتع ایف و کیفیت اور تفصیل در تقیقت نبوت کا دعوی تھا۔ دخلی تقی کیونکرید دعوی بلی طاقت و کیفیت اور تفصیل در تقیقت النبوت مشالت ۱۴ از میال محسود احمد دامید مسال المحسود احمد دامید مسال مسلم المربنام صلم المربنام صلم المربنام مسلم المربنام المربنام مسلم المربنام المربنام المربنام مسلم المربنام مسلم المربنام المر

تت اب*ی زیس.* 

صرت اقدس کی مجالس میں جیدنوں برجرجا رہتا تھا کہ نبوت کے بارے بی آب اجتباد درست نبیں نکلار

( لمقوظات ميال محوداً حمد اخباد الغضل موَرَضر ۲۱ مِتَى سَمَّ المُثَنَّةُ المُعَوِّدُ المَّدِينَ مَسَّلِمُ المُثَنِّ بحال بيغام صلح ، عاد مارچ سائفة )

اس قیم کا تذبرب مرزاصاحب کی لاعلمی برلمبی علمی بروا دخود مرزاصاحب کے اینے الفاظیں ہستمانوں کو مربیج میں کھنسانے کی ترکیب بہروال بران کی ذم بی سطح اورقلبی کیفیت کی صبح میجھ آبیندوارہ ب

#### عقيب رُحتم نبوّت

عقیدہ عقیدہ نی خرات قلمب مل ازک ترین گوٹ ہے۔ (اورایس ہونا بھی چاہیئے)، مرزاصاحب نے جب اینے لئے بی کا افغ استعمال کیا تواگر جبر اسے ابہام والتباسس کے پردول میں چھیائے کی لوری پوری کورٹ شور کے بیان اس کے جذبات بھٹرکٹ کوسٹ کی کیکن اس کے جذبات بھٹرکٹ

الخيس كے اس خطره كى حفاظتى تربير كے الئے مرزاصاحب لهنے عقيدة ختم نبوت كا باصرار و تكرارا علان كرية و رہے اس سلدي جندا يك اقتباسات درج ذيل بي .

کیا تونبیں جا نتا کہ روردگار رحیم وصاحب فضل دنے جارے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا بغیرسی استثنار کے خاتم النبیین نام بکھا ور جائے ہی نے بی طلب کے لئے اس کی
تفسیر اپنے قول لائبی بعدی میں واضح طور پر فرادی آگریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد کسی نبی کا ظبور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہوجا نے کے بعد اس کا کھلنا
جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ سنمانوں پر ظاہر ہے اور ہارے رسوا میل اللہ علی میں عددی شقطے ہو
علی وسلم کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے ورآنے الیک آپ کی وفات کے بعد وی شقطے ہو
مئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خساتمہ فرما دیا۔

(حماً مندالبرشدي: م<u>سمع</u>،

دومرےمقام پراکھا بر

كتاب البرية صيمها واستدر

وه اپنی کتاب \_\_\_ آئینه کمالات اسلام \_\_ بس مکعتے ہیں.

ا و تدکوست ایان بنیس که خواتم النتیدین سے بعد نیمی میعیمید اور بنیس شایان کرسلسد نبوت کو دوبارہ ازر پؤ شروع کردست بعدام سے کہ است قطع کردیکا مود اور بعض احکام قران کریم کے منسوع کردیت اور ان پربردھا دیسے .

د اور ان پربردھا دیسے .

د ایک تند کمالات اسلام صفیقی ،

وه این اشتهاری اعلان کرتے ہیں کہ اس

من تيدنا ومولانا محد مسطعني مسلى الله عليه وآله وسقم ك بعدكسى دوسر سي تدعى بوت ورسا

کوکا ذہب اور کا فرجا نتا ہول میرایقین ہے کر وگی دسالت حضرت آدم صفی اللہ سے مٹردع جوتی اورجناب رسول اللہ محکم طعطیٰ صلی اللہ علیہ و آلدوس تم پڑھتم ہوگئی . (اشتہار مورضہ ۲۔ اکتوبرساف کہ )

بنوں نے ۱۲۳ راکنوبرط ۱۹۹ کے جامع مسجد دہلی کے ایک جلسدی ایٹ تحریری بیان میں کہا. میں جناب خاتم البنیتین میلی اللہ علیہ و آدا کو تم کی ختم نبوت کا فائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا میں کہا۔ کامنکر جواس کو بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔

دومرسے مقام پر مکھا: ر

مجے کب جائز ہے کمیں بوت کا وعوی کرکے اسلام سے خارج بوجاؤں اور کا فرول کی جاعت سے جا مول وں اور کا فرول کی جاعت سے جا مول. (حامت البت مری مات و)

اورایک است تبارین کها به

بهم مي مدى نبوت براعنت كييج مي . لا الد الا الله عبد رسول الله كا قائل الدورة عند رسول الله كا قائل المين المعترب برامان ركهة مي المين ال

## نبى كالفظ كاٹامۇاخيال كري<u>س</u>

مرزاصاحب کے اس قسم کے اعلانات پرجب یہ اعتراض کیا گیا کہ جب آ ہے ختم نبوت کے قائل میں اور مَدَّیُ نبوّت کو کا ذہ اور دا کرہ اسسالام سے خارج ہمجھے میں تو آپ لیٹے آپ کو نبی کیوں کہتے میں اس کے جاب میں آپ نے کہا۔

جس مالت می ابتدا سے میری نیت میں جس کوا متدجل سانہ نتوب جا نیا ہے اس لفظ نبی سے مراد ہم و سے میں بلد صرف محدث مراد ہے جس کے عنی آنخصرت صلی اللہ علیہ و آلہ دستم نے مکتم مراد سے میں ..... و کھر مجھے اپنے سلمان کھا یُوں کی دلجونی کے سے اس لفظ کو دو مرابیرا یہ سے کیا عذر موسکتا ہے . سو و دو سرابیرا یہ میں بیان کرنے سے کیا عذر موسکتا ہے . سو و دو سرابیرا یہ میں بیان کرنے سے کیا عذر موسکتا ہے . سو و دو سرابیرا یہ میں بیان کرنے سے کیا عذر موسکتا ہے . سو و دو سرابیرا یہ میں کے کا ان بھا میں ادر اس کو چنی لفظ کو کا ٹا بھا

(اعلان مندر م مسليخ رسالت جلد دوم مهه مؤلّفه ميرقاسم على مساحب قادياني)

خيال فراليس.

ہم دیکھ چکے میں کہ مرزاصا حب نے واضح الفاظ میں باربار کہا کہ صنور نبی اکرم خاتم التبدین ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ دیکھ چکے میں کہ مرزاصا حب نے واضح الفاظ میں باربار کہا کہ صنور نبی اس کے بعداب کے بعدی میں مرزامحووصا حب کے الفاظ میں اسے ماتم کے بعدی مرزامحووصا حب کے الفاظ میں ا

خام التبيتين كے بارے من صفرت مين موجود نے فرايا كر خام التبيين كے عنى يہيں كدا ب كى بہركے بغير كى بموت تصديق نبيں بوسكتی جب مبرلگ جاتی ہے تو ده كا غذسند موجا كا ہے اور مصدقہ سمجاجا كا ہے۔ اسى طرح آنخصرت كى مہرا ورتصديق جس نبوت برند موده معسے بنيں ہے۔ (طفوظات الحمد التحالية التي منافع الله على صاحب قاديا في)

مرزاص حب سے خلیفه اوّل دیم فرالدین صاحب است ایک شخص نے سوال کیا کہ ا۔ فاتم النبیین رسول تھے تو بھرنی ہونے کا وعویٰ کس طرح ہوست ناہے۔

جواب رباکه

قام مركوم كنتي من جب نبى كرم مهر موست. اگراك كائمت مي كسي سم كانبى نهيس موكا تو ده دبركس طرح موست إ مركس برسي .

(اخبار أفعنس، كاديان، موَرْخ ٢١ مِنَى المَعْلَدُ ،

اب، س سلسلمی خودمرزاصاحب کی تحریری کر حنظ فرایینے منکھتے ہیں . حبن کال انسان پر قرآن نیر بیب، زں مؤا ...... اور وہ خاتم الانبیار ہے ، مگر ان معنول

سے نہیں کہ آئیدہ اس سے رو مانی فیض نہیں لمے گا بلکہ اس معنول سے کہ وہ صاحب خاتم سے بجر اس کی مہرکے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا ......ادر بجزاس کے کوئی نبی صاحب

#### خاتم نہیں ایک دہی ہے جس کی بہرسے ایسی نبوّت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے آئتی ہونا لازمی ہے۔ دھیقت الوحی صیّل)

یہ پہلے بتایا جاچکاہے کہ مرزا صاحب نے اپنی پہلی تصنیف برائین احمدیہ کے پہلے چار حضے شکیار لغایت میں ایک ہے۔ ہی میں شائع کتے دیکن پانچویں حقہ کی اشاعت کو لمتوی کردیا پیر حقید انہوں نے اپنی عمر کے آخری دنوں مرتب کیا اوران کی دفات (شنائٹہ) کے بعد شائع ہوا اس کتاب کے پہلے چار حضوں میں مراصاحب کا دعویٰ دلایت (کشف دالمام) بک محدود تھا لیکن پانچویں حقد میں ایسے دعویٰ برقت کو تابت کرنے کی کوششش کی دہ پانچویں صنہ کے ضیمہ میں لکھتے ہیں ہے۔

ادرا مخضرت صلی الله علید و الدستم کوجو خاتم الانبیار فرایا گیاہے اس کے بیعنی نبین کر آپ کے بعد درواز و مکالمات و مخاطبات النیر کا بندہ ، اگریم عنی ہوتے تویہ است الب کفنتی است موقی جور ہوتی و کی جارے معیشہ سے فدا تعالی سے دور بہجور ہوتی ، بکہ یعسنی ہیں کہ براوی است فلا سے فیا تنا بندہ اور یہ نعمت بغیرا تباع اسخصرت سلی اللہ عید و آلہ و سائم میں کو مان محل اور مستف ہے ۔ ..... یکس قدر لغوا ور باطل عقید و سے کہ ایسا خیال کیسا محال کیسا خیال کیسا میں است کہ ایسا خیال کیسا میں است کہ لور ازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور مست کہ اس کی کوئی جی احمید نبیس مرت قصول کو پوجا کرو .... میں فعل تعالی کہ تا ہول کہ اس کی کوئی جی احمید نبیس مرت قصول کو پوجا کرو .... میں فعل تعالی کہ تا ہول کہ اس زیان نہ نہ اور کوئی نہ ہوگا . میں ایسے ذب ہر کانام شیطا نی خرمیب رکھتا ہوں نہ درجمانی خدمیب کانام شیطا نی خرمیب رکھتا ہوں نہ درجمانی خدمیب .

اخيمه براين احسمديه احقيدهم عشم ا

"، حمدی" صاف قرآنی الفاظ خاند النسبة ن رئی سندو مدک سائد بیش کیاکه ته می اور بدکه کروام کوده کا دینے کی کوشش کرتے میں کرفاتم (ت زبر کے ساتھ ) کے معنی مہر کے میں اور طلب اس سے یہ ہے کہ ریول اشد کی مبرسے آپ کے اُمتی نبی بن سکتے میں ، ہم پہلے بتا جکے ہیں کہ وی کو لول کے اس میں میں بہتے ہیں کہ ویر سکاتے ہیں اُس خاتم اس قبر یا فتان کو کہتے میں جوکسی بوتل وغیرہ کو لاکھ سے بندگر کے اس لاکھ کے او برسکاتے ہیں، اُسے خود اُنگری ریان میں (SEAL) کردینا کہتے میں جنانچر قرآن کرم میں خدم کالفظ انہی معنول میں آ یا ہے خود مزر بنے الفیر این نفسیر می قرآنی ترب خدکتھ الله میں قرانی ترب میں قرآنی ترب خدکتھ الله میں قرق کی تسمید ہے فر در ۱۲۸۰ کا

زیمه کریتے ہیں "اللہ نے ان کے دلول اور کانوں پر مہرکر دی "نے" (تفسیر میلرملا) اور یکسفون مین رخیم کریتے ہیں المبین خانص مربہ الله بالی جائے گئ اور خواجم کے ترجی میں المبین خانص مربہ الله بالی جائے گئ اور خواجم کے میں اس کے آخر میں مشک بوگا " (ایصناصات ، جیسا کہ ہم پہلے تھے ہے میں اس بھت ہیں اس کے آخر میں مشک بوگا " (ایصناصات ، جیسا کہ ہم پہلے تھے ہیں اس بھت ہیں اس بھت ہیں المبین کے خود مرزا صاحب نے (ان افتہا سات کی روسے ہو ہیں میں اس بھت ہیں گئے ہیں جس پرسلسلہ بنوت ختم ہوگیا۔ وہ آخری بی پہلے درج کتے جانے ہوگیا۔ وہ آخری بی جس پرسلسلہ بنوت ختم ہوگیا۔ وہ آخری بی جس کے بعد وی نقطع ہوگئی۔

سے بعدوں سے ہوں. باقی رہایہ کہ رسول اللہ کے اتباع سے کسی اُمتی کو نبوت مل سکتی ہے تو یہ دعوی نبوت کی حقیقت سے بیخبری کی دلیل ہے (جیسا کہ ہم پہلے بتا جکے زم) نبوت موم سے خداوندی ہے جو کسی انسال کوکسب و سیخبری کی دلیل ہے (جیسا کہ ہم پہلے بتا جکے زم) نبوت میں میں میں اور اُن کا میں سے نبوت میں میں اور اُن کا میں ا

ب ہرس میں ہے۔ اور اس میں کے اتباع یا اطاعت سے نبیں مل سمتی محنت و کاوش سے نبوت عاصل ہوناتو ہمنر محنت و کاوش کسی کے اتباع یا اطاعت سے نبیں مل سمتی محنت و کاوش سے نبوت عاصل ہوناتو ایک طرف جس برگزیرہ ہستی کواس منصب جلیلہ اور موہبت کبری کے لئے متنحب کیا جا آانھا اسے انبو

عاصل ہونے سے )ایک تا نید پہلے تک اس کاعلم وادراک تک نہیں ہوتا تقاکد اسے اس منصب کے لئے ماصل ہونے سے )ایک تا نید پہلے تک اس کاعلم وادراک تک نہیں ہوتا تقاکد اسے اس منصب کے لئے متحب کیا جارہا ہے۔ اسی سلسلہ یں ایک بڑی دلچسپ بات یاد آگئی "احمدی" حضرات (مرزاصاحب کے متحب کیا جارہا ہے۔ اسی سلسلہ یں ایک بڑی دلچسپ بات یاد آگئی "احمدی" حضرات (مرزاصاحب کے متحب کیا جارہ کی دلیست کیا جارہ کی در اس کا مارہ کی دلیست کیا جارہ کی دلیست کا مقال کے اس کا مارہ کی در اس کا مارہ کی در اس کی در اس کا مارہ کی در اس کی در اس کے متحب کیا جارہ کی در اس کی

متخب کیا جارہا ہے۔ اِسمی منسلہ بن ایک بڑی دنجسب باتھے یاد ہسی منسلہ من سر است ہوں کے است میں کہ سر کا کہ منظمی اس دعویٰ کی تا ئید میں کدانہیں اتناع محمد میر سے نبوت حاصل ہوگئی ہے ) یبردلیل بیش کیا کرتے ہیں کہ اسلہ مناظما

اور ۲۰) سورة النساري آ نعمّت عَلَيْهِمْ كَ تَسْرِي مِن كَهَاكَيلِهِ كَا لَّذِيْنَ اَنْعُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِن النَّهِ بِينَ وَ الصِّرِيُعَ مِنْ وَ الشَّعَ كَ آءِ وَ الصَّارِلِي يَنَ ؟ (۳/۱۹) يعني معمليه صابب يس مِن النَّهِ بِينَ وَ الصِّرِي لُعِينَ وَ الشَّعَ كَ آءِ وَ الصَّارِلِي يَنَ ؟ (۳/۱۹) يعني معمليه صابب يس

ابیبار صدیق طهرا ورصالحین شام میں اس سے نابت ہواکہ فدانے سلمانوں کو بنی بن جلنے کی بھی دعاسکھائی ہے (ہم ال حضرات کی اس مغالطہ آفرینی کاتجزیہ بعث کریں گئے اس مقام پرصرف اتناسسجے بیعتے کہ '' احد بوں' کی جاحت ِلاموری کے ام مولانا محرعلی صاحب اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس بحد کی

د صاحت كرت بوت الحقة بي كه ا

بران بن كالفيط آجائے سيعض لوگون كوير كھوكر لگى ہے كەخود مقام نبوت بمي اس ماكے يہاں بن كالفيط آجائے

ایک ده جوانسان کی مِدَدِجِه دسے لمتی ژِل نبوَت اوّل بِل سے ہے۔ لیکن پر ککھتے وقت مولانا محدعلی صاحب پر معول گئے کہ پرتھوکر، بعض لوگوں ''ہی کونبیں مکی خودم زاصاحب کومجی کلی محتی جواتبارع محدی سے مقام نبوت تک بہنچ جلسنے سے مدعی سقے بچنا کچرا نبول سنے ' سورہ فاتحسہ کی مندر مبربالا آیت سکے سلسلہ میں لکھا تھا۔

افسوس كرمال كرنادان سلمانول في البين اس نبئ محرم كا يحدة دين كيادرم إيك المستم من مؤور كمانى ده ختم نبوت كر البين معنى كرت بين جس سرا مخضرت صلى الله عليدة آلرد في المنظم كركمانى ده ختم نبوت كرا المراح ال

بہرحال بات یوں جلی تھی کہ مرزامساحب نے۔

(١) يبلي صرف والميت (كشف والبام) كا دعوى كيا.

(٧) بعراس كميلة بوت كالفظاست الكيا.

۳۱) جب اس کی مخالفت بہوئی کداس سے عقیدہ نختم نبوّت پرزوپڑتی ہے تو نبول نے باعرار وانکرار کہا کہ ختم نموّت پران کاعقیدہ ہے۔ وہ حضور کوخاتم التبیتین اللّخری نبی ، مانتے میں اور تدعی نبوّت کو دائرۂ اسلام سے خارج قرار دسیتے ہیں.

ام بجب اس سے مخالفت کاطوفان کھا تو آپ نے خاتم استین کونے عنی بینائے اور کہاکہ سسے مرادیہ ہے اس سے مرادیہ ہوئے۔ مرادیہ ہے کہ اب نموت سول اسٹرکی مہرِ مسری سے حاصل ہوئے تی ہے برا و رست نبیں اور مجھے اس وح نہوت حاصل مہرکی ہے۔ سررتجي نبي

# بروزی اور سلی نبی بروزی اور سلی نبی

(مرزاصاحب کے ابینے الفاظیں) اس : سے میں پھنسا نے سکے لئے انبول نے بڑی دم مسالہ وضع ااختیار کس انبون نے کہا۔

غرض خاتم النبيتين كالفظ إيك ايسى بمرسع جوة الخضرت ملى الشرطيدة البروسلم كى بحت براكك گئی ہے۔ اب ممکن منہیں کر کمبھی پرمہر توٹ تائے ہاں پرممکن ہے کہ انتصارت مایک دفعہ والکہ ہزار د فعد دنیایس بروزی دیگسیس آجایش ا در بروزی رنگسیس اور کمالاست کے ساتھا ہی نبوست کا (اشتهار ایکسفلعیکا ازا لد مغدرج تبلیغ دسالند بخددیم ا بھی اظہار کریں۔

دو مسسری جگه لکھتے ہیں <sub>ا</sub>۔

خداے تعالی نے ابتداسے ارادہ کیا تھاکہ استحضوت کے کمالات متعدید کے اجہاروا ثبات کے ئے کسی شخص کو آبخناب کی ہیروی اور متابعت کی و**جہ سے وہ** مرٹبہ کٹرمت م کا لماست اوم مخاطبات البير بخشے كرجواس كے وجود مي كسى طور ير نبوت كا رنگ بدياكر دسے بسواس الرح خداف يرانام نبى ركها. يعنى نبوت محديد يرسه الم بندننس ين معكس يوكى. اوز الى طورين مراسلى طور بزنمج برنام دياكيا تاكيس أخصرت كينبوض كاكال موز مفبرول.

(چشمەم موت ، مىتاك )

ایک ادرمقام براس کی تست رکے ان الفاظیس کرتے ہیں : ۔ شم محصروری صورت سفے نبی اور رسول بنایا بسے اور اس بنا پر خدائے یا . بار میرانام نبی است وررسول سترر کھا مگر بروزی صورت نن میرانفس درمیان نبیس ہے بلد محرمصطفی مسلی املا علیددستم ہے۔اس کحاف سے بیرانام محمدا در حمد بتوالیس بتوست درسالت کسی دو مسسے کے پاس نیس گنی محمد کی چیز محمر سکے پاس رہی علیہ انتسادہ والتسلام . (ایک فلطی کا ازالہ) سيجت ظل اور بروز كے بعد مرزا صاحب في تو دي رسول اندم وسف كا دعوى كرديا ، (معاذات بم معاذات، درادل برستفر كدكراس كى تشريح بعى المحفد فراسيحية. فراسق بن. اور نمارے نزدیک تو کوئی دو سرا آیا می نبیس نه نیا نبی نه **برا** نا. بکه نود محمد رسول انتد می ایش

عیدوستم می کی چادردو سرے کو پہنائی گتی ہے۔ اور وہ خود ہی آئے۔ ۱۱ لحکم، قادیان مورّخہ، ۳ر نومبرانور م

مرزاصا حب کے انبی دعاوی کی روشی میں' ان کے تبعین اعلان کرتے میں کہ :-محست کھوائز آئے میں ہم میں ادرآ گے سے میں بڑھکڑنی شال میں محست کے دیکھنے ہوں جس نے کھل علام آخر سدکو دیکھے فادیاں میں

(از قامني ظبور الدّين صاحب قادماني بحوار ببيغام صلح. لامبور مؤرِّض ١٠ المسلك

اورصاحبزادہ کبٹیراحمد فراتے ہیں کیر

اب معامله صاحب اگرنتی کریم کا اسکار کفریت تومسیم موعود (یعنی مرزاصاحب) کا انکاریمی کفر بوناچا بینتے کیونکمسیم موعود نبی کریم سے کوئی الگ جیز نسیں ہے۔ اکار افضل صاحب ادہ بشیراحمدصاحب قادیانی،

صحابه كي جماعت

جب مرزا صاحب دمعاذانند، عبن محكر عضرت نوان كى جماعت بھى صحاب كى جماعت بن كئى -ملاحظ فرايتے،

اس حواله سيمعلوم موتا ب كرمضرت سيم موحود كى جماعت در تقيقت آنخصرت كيم محايج من كى ايك جماعت ب اورجيساكي تخفرت كافيض صحابه پرجارى مجوال ايسا بى ليغرفرق التخفرت كافيض صحابه پرجارى مجوال ايسا بى ليغرفرق التخفرت صلى الله عليد و تلم كافيض مؤالست به اس امركى بخته دليل ب كرمسيم موعود در رحقيقت محداد رعين محدمي .

والفضل قاديان مؤخ مريكم جنوري الانفائد

## <u>خودخدا كاظهور</u>

محتر (صلی الله علیه دستم ، بی کاظهور نبیس بعکه نود خدا کاظهور . فادیان سیسٹ تع مونے والے مجسته . تشعید الاذبان ٔ جلد دلا ، نمبرطلا سیصفی ص<sup>بی</sup> برم قوم ہے ۔

یہ توہم ذرا آسگے جل کردیکھیں گئے کہ تحقوکر کس کس کونگی ہے ' میردست اتنا و پیکھنے کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ سے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے اوراس کے دعاوی کی بنیاد وحی پر ہے بیکن وہ تخص جو دعویٰ کرتا ہے ان کی بنیاد مجوسی لنطریات پر ہے جو بیکسر قرآن کے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال کے انفاظ ہیں۔

احمد بیت کے ماخذا وراس امرکی بحث کہ قبلِ اسلام موسی تصوّرات نے اسلامی تصوّف کے ذریعے احمد بیت کے ذبیع مثا ترکیا ندمب منتقابلہ کی نکا ہ سے بے عدد لجسب ہوگی۔ احمد بیت اور اسسلام صلّت

ادریہ بھی دیکھنے کہ وہ جو ہم نے بہلے کہا ہے کہ ہمارے ہاں کا تصوّف نرعانِ نبوت کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے۔ وہ کس قدر میجے ہے۔ مزراصاحب کے ان وعاوی کی سے ندصوفیا کرام ہیں لیکن یہ توراستے کامقام ہے آب کے کھتے کہ اس کے بعد مزراصاحب کیا کیا وعوے کرتے ہیں .

#### واحب دنبی

اس وقت مک بیرکها جار اعقاکہ نبی اکرم کا فعاتم الانبیار ہونااس معنی میں ہے کہ آپ کے اتباع سے ' آپ کے اتمتی منصب نبوت تک بہنچ سکتے ہیں۔ نیکن اس کے بعد کہا۔

اس سے پہلے دوئی یہ کفاکہ مرزاصاحب اُئمتی نبی " بیں ایکن اب کہاگیاکہ مرزاصاحب کوامتی سمجھنا کفت کے است کا مستحد جنائجہ الفضل (قاربان) کی اشاعت بابت ۲۹ ہون ھلائے میں لکھا ہے۔

م مرج موعود کواخرنبی انترنسلیم نه کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی گرده می مجمنا گویآ انحطر کوچوستیدالم سلین اورغانم النبیتین بین امتی قرار دینا اوراً متیون می داخل کرنا ہے جو کفیلیم کوچوستیدالم سلین اورغانم النبیتین بین امتی قرار دینا اوراً متیون میں داخل کرنا ہے جو کفیلیم

اورکفرلِعدکفرسیے ..

## اشخری نبی

اوپر اکھا گیا ہے کہ مرزاصاحب نے کہاہے کہ نتی کا نام صرف ان کے لئے مختص ہے کسی دوسرے کو حق ماصل نہیں کہ وہ استے اس کے بعد کہا کہ اتنا ہی نہیں کہ اس دور میں صرف بی کی ماصل نہیں کہ است وہ میں اس کے بعد کہا کہ اتنا ہی نہیں کہ اس دور میں صرف بی کہا گئے گا ستے ہوں . مرزاصاحب کے الفاظ میں ،۔

میں کہلائے کا ستی بول . بلکہ یہ کہ میں آخری نبی مول . مرزاصاحب کے الفاظ میں ،۔

الک موگئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ یسول کو قبول نکیامبارک ہے وہ جس نے مجھے بیجانا -میں خدا کی سب را ہوں میں سے اخری راہ موں اور اس کے سب فورد س میں سے اخری فور برقسمت ہے دہ جم مجھے چوڑ کا ہے کیونکہ میرے بغیرسب تاریکی ہے . دکشتی فوح مداہے)

<u>خام الانبساء</u>

مرزاصا حب كادعوى يه مقاكة حصنورنيّ أكرم خاتم الاعبيار من سيكن خاتم الانبيار يحصني يدين كداب خلا

سے برا و راست بنوت نبیں مل سکتی بلکرسول اسٹر کے اتباع سے مل سکتی ہے جس کی نبوت پررسول اسٹر کی و اللہ کی میر تصدیق شہر سے گا۔ میر تصدیق شہد کے انہاں سے کہاکہ ان کے بعد نبوت دسول اسٹر کے اتباع سے نبیں ملے گی، مرزا صاحب کی دساطت سے ملے گی ؛ ادر شا دہے .

ایک بردز محدی جمیع کمالات محدی کے ساتھ آخری زانے کے لئے مقدر تھاسو وہ طاہر ہوگیا ؟ ؟ بہزاس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشے سے پانی یعنے کے لئے یا تی نہیں . بہزاس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشے سے پانی یعنے کے لئے یا تی نہیں . (ایک فیل طبی کا از الد)

مرزاصاحب سکاس بنیادی بحتر کی تشریک ان کے صاحبزادہ اور خلیفہ ٹائی میال محمود صاحب نے مختلف مقاماً ا برکی سے پہلے اہمول نے کہاکہ جو لوگ ختم بنوت کے قائل بی

انبول نے مجولیا ہے کہ خدا کے خزا نے ختم ہو گئے ۔۔۔۔ ان کا پر مجدنا خدا تعالیٰ کی فدر کو ہی نہ سمھنے کی وجہ سے دورندایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں سراروں نبی ہوں سکے ۔

( انوار خلافت میں )

ایک دفعدان سے سوال کیا گیا کہ کیا آئرہ بھی بیول کا آنامکن ہے، تواس کے جواب میں انہوں نے کہا!۔ ان قیامت تک دسول آتے دیں گے آگریز خیال ہے کہ دنیا میں خوابی بیدا ہوتی رہے گی تو بھر یعی اندایڑے گاکہ دسول بھی آتے دیں مجہ جب تک بیاری ہے تب تک ڈاکٹر کی بھی عزور ت ہے۔ دانعنس بابعہ ۲۰ فردی ۱۹۲۰)

سوال ید کمیاگیا کر حضرت میسی موعود علیدالت الم (مرزاصاحب) کے بعد کھی جب نبی تف کا امکان ہے تو آب کو آخری زبانے کا انبی کہنے کا مطلب کیاہے ۔ بواب دیا۔

آخری زمانے کا بی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے توسط کے بغیرسی کو بہوت کا درجعاصل بنیں ہوسکتا ، اب کوئی بی ایسا بنیں آسکتا جو یہ کیے کہ درسول کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے براہ راست تعلق بیداکر کے بنی بن سکا ، حصرت سیح موجود علیہ العسلام قرائے میں ایری اتباع ہے بغیرکسی کو قرب اللی عاصل بنیں ہوسکتا ، بس آئدہ نواہ کوئی بی ہواس کے مصرت میسے موجود علیہ العسلوة والسلام پرایان لاتا عدوری ہے ۔

(الفضل قاديان مؤرّفه ٢ مني ٩٣٣ ش

دورسائقام بماس كى وضاحت الفاظ يم كرست بن: -

المرائد من المرائد المسلم المرائد الم

وخطبهم عدما ومحدد احدمندرم الفضل إبت ١٥ بولاني مع ١٩٠٠ )

صاحب شرلعیت

احری معزات عام طور برکهاکریت میں کدیرزاصا صب نے بی بونے کادعوی کیا تھا رسول ہونے کا دعوی کیا تھا رسول ہونے کا دہوی کیا تھا رسول ہونے کا دہری اور مناصب بٹرلیست ہوتا ہے اور نہی نہ کوئی گیا ہدا ور مناصب بٹرلیست ہوتا ہے اور نہی نہ کوئی گیا ہدا ہے ہوئی گیا ہے اور سول کیا ہے ہوئی گیا ہوں گئے ہوئی ہے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی ہے ہوئی گئے ہوئی ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی ہے ہوئی ہی گئے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہی ہئے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی

تریخینی

دوسرى جگه لكيتي بين به

بس بونكري اس كارسول بعنى فرستاده مول مكر بغير كسى نئى شريعت ادرست دعوس ادرست ام كريامول. ام كريامول. الم يكرا دراس كانظير فلم بن كريم الأنبيار كانام إكرا دراس يس موكرا دراس كانظير فلم بن كريم المانام إكرا دراس يس موكرا دراس كانظير فلم بن كريم المسيح مسر المسيم مسر المسيح مسر المسر المسيح مسر المسر المسر المسر المسر المسيح مسر المسر الم

میال محودصاحب اس کا اعترات ان الفاظمی کمتے ہیں۔

آب کے مجازی نبی مونے کے صرف بیمعنی میں کداآ ہے کوئی نئی شریعت شیں لاستمادر ند برا و راست نبی ہنے میں ۔ رحقیقتہ النبوۃ صلاعات ۱۷۲۹)

یہ تورا وہ بہتے "جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اب اصلی حقیقت واصلہ فرائیے۔ مزاصاصب فرائے ہیں.
یہ تورا وہ بہتی توسمجھ کہ نزیوے کیا جہزہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چندام وہنی بیان کئے
اور اپنی آت کے لئے ایک قانون تورکیا، وہی صاحب شریعت ہوگیا، میری وحی تک الربین ہے
اور اپنی آت کے لئے ایک قانون تورکیا، وہی صاحب شریعت ہوگیا، میری وحی تل الربین ہے
اور نبی ہی،
اور نبی ہی،

#### صاحب كتاب

كتاب مهونان بهت موكيا.

مرزاصاحب کی و<del>ی</del>

آبچهن بهشنوم زوحی خسدا

بهجو قرآل منزه آسشس دانم

بخدامست این کلام مجسید

بخدا باک دائش زخط ازخط المبی است ایمانم از دبان خدائے پاک دحیب

(دينين منه بمحويكلام مرزاصاحب)

مرزاصاحب پریدوی (ان کے دعویٰ کے مطابق) بررای جبری نازل ہوتی تھی۔ فراتے ہیں ،
مرزاصاحب پریدوی (ان کے دعویٰ کے مطابق) بررای جبری کانام رکھاہے اس سے کہ
بربرے پاس ائیل آیا (اس جگہ ائیل فعائے نے جبری کانام رکھاہے اس سے کہ
بربار جوع کرتاہے ، حاشیہ) اور اس نے مجھے جُن لیا اور ابنی انگلی کو گروض دی اور باشار میں کہا دیوہ کا کا دعرہ آگیا۔ بیس مبارک ہے دہ جو اس کوپاوے اور دیکھے۔
کیا کہ خدا کا دعرہ آگیا۔ بیس مبارک ہے دہ جو اس کوپاوے اور دیکھے۔
رحقیقتہ الوی صاف

یہ وحی بحترت نازل ہوتی تھی فرماتے ہیں . اورخداکا کلام اس قدر مجھ پر نازل بڑاکداگردہ تمام مکھاجاتے توہیں جزوسے کم نہ ہوگا۔ دخیقتہ الوی صلاح

ابنی دحی پرایمان کے تعلق کہتے ہیں۔

میں خدائے تعالیٰ کی تسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں ان الہابات پر اسی طرح ایمان لا تا ہوں جبیبا کہ قرآن خریف پراورخدا کی دوسری کتا ہوں پر ۱۰ درجس طرح میں قرآن شریف کویفتینی اورقطعی طور پرضا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے 'خدا کا کلام یفین کرتا ہوں . حرتا ہوں .

د دىسسىرى جگەسەي.

يى خدا تعانى كان البالمات پر جو مجمع بورسب بن ايسابى بيان ركمتا بول جيساك تورت اورانجيل اعد قرآن پرايران ركمتا بول . تيلني رسالت عدر به مسكل اورانجيل اعد قرآن پرايران ركمتا بول . اشتهادم زاها حب كورخ به راكتور وست اشتهادم زاها حب كورخ به راكتور وست اشتهادم زاها حب كورخ به راكتور وست ا

ایکسانور ،ر

مجھے اپنی دخی پرایساہی اِمان سے جیسا کہ تورانت اور انجیل اور قرآن پر ۔ اربسیس نمبری صفت )

جہاں تک وحی بذریعہ جبر تل کا تعلق سے احمدی "حضرات کاعقدہ سے کہ اس باب میں (بجزنی اکرم") مرزاصاحب منفرد میں. الاحظہ فراہیتے۔

مولوگ بیول اور سولول برحفر سندجر تیل علیه است الم کا دی لا تا خروری سف مط بوت قرار دریت بی را ان کے واسطے بدامروا منع مین که حضرت (مرزا) صاحب کے پاس نصرت ایک بارجبریل آیا۔ بلکہ باربار رجوع کرتا متعاادر دی خداوندی لا تا رہا۔ قرآن بی نزدل جبریل بہ پیراید وی صرف صفرت محترصلی انشر علیہ کوستم کے واسطے تا بات بعد ..... ورنه دو سرے انبیار کے واسطے جبریل کا نزول از روست قرآن شریعت تا بات بنین ..... اعلی دومری وی کے ساتھ فرست مرود آیا ہے خواہ اس کو کوئی دومرا فرست کہویا جبریل کو دومرا فرست کہویا جبریل کا موراور ہوتی کے ساتھ فرست مرود آیا ہے خواہ اس کو کوئی دومرا فرست کہویا جبریل کی دوم کوئی دومرا فرست کہویا جبریل کا موراور ہوتی کا درجہ کی دی کا در انبیار امالی درجہ کی دی کا در انبیار است کا نزول بوتا رہا ہے ، بہذا آ ہے کی دی کے ساتھ فرست مدور آتا تھا۔ اور یعنی رسامت کا نزول بوتا رہا ہے ، بہذا آ ہے کی دی کے ساتھ فرست مدور آتا تھا۔ اور عدالتوائی نے اس فرست دی کا نام کر بتا دیا ہے کہ دہ فرشتہ جرئیل ہی ہے ۔

(دسسالراحسسىدى د ۵ ، ۱۹ ، ۱۵ إبست 1919 م مىمومرالىنىمة ئى الالهام صنت ، مؤلف قامنى مجد يوسعت صاحب قا داي نى , ضمناً م زاصاحب نے دعوے کیا ہے کہ ان کی طرف جبر تیل بار بار دیوع کرتے ستھے۔ آپ ابنی کی زبانی سننے کہ (جاربار آلو ایک طوف ) جبر تیل امین سے ایک بار زول کامطلب کیا ہوتا ہے۔ فرائے ہیں :

الم رجار بار آلو ایک طوف ) جبر تیل امین سے ایک بار زول قرض کر لیا جائے اور صرف ایک ہی فقو وصات خام میں میں میں میں اور بجر بچب ہوجائیں تویہ امربھی ختم نبوت کا منا فی ہے کیونکر جب ختم یہ تک کی حبر بی لوٹ میں اور بجر بچب ہوجائیں تویہ امربی ختم بوئی تو بھر مقود ایاب سے نازل ہونا برابر میں ہوئی قرب میں تو بھر مقود ایاب سے نازل ہونا برابر ہونی شروع ہوئی تو بھر مقود ایاب سے نازل ہونا برابر ہے۔ در الزالة او بام مشک ہی ا

ر ايات الكتاب المبين

الله تعالیٰ نے قرآن کرم کوالکت کب المبدین اور اس کے مندرجات کو آیات سے کوسوم کیا ہے۔ "احدی" محنوات ابنی نامول سے مرزاصات ہی وجی کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

فلاتعالی نے مطرت احمد علیہ السلام کے بردیت بھوعی البا الت کوالگائی المبین فرایا ہے اورجد اجدا البانات کو آیات سے دسوم کیلہے . حضرت (مزداً) صاحب کو یہ البام متعدد دفعہ مؤاست کہ است کو البام متعدد دفعہ مؤاست کہ است کی وحی محمد اجدا آیت کہ الاسکتی ہے جبکہ استد تعالیٰ نے ان کو ایسانام دیا ہے احداد میں کہ سکتے ہیں .

(درساله التحدي عده ۲۰ ۲۰ موموم النبوة في الالهم مسيم ا

#### <u>آخری بات</u>

اخبارالفقتل (قادیان) بابت ۱۹ راکتوبرسک ۱۹ میں پراعلان سف انع برواتھا ، مسنو بم مرزا علام احرصاصب کودہ امام مہدی اوروہ سیرے انتے ڈی جس کی خر تمام انبیابرس ابقین نے اور بالا خرصفرت محسب تدرسول ادند خاتم التبیین نے دی ہم بغیرسی فرق کے بالحاظ نبوت کے ابلیں ایس اہی رسول اینتے ڈی جیسے کہ بہلے دسول معورف ہوتے رہے ۔

## رسول الله كى رسالت معكذالله على الله معكم بموكنى

مرزاصاحب کی نبوت کے بعد نبوت محست کی کا (معاذات کر) خاتمہ ہوگیا (جیساک پہلے بھی لکھا جا جکا ہے) میال محمود صاحب فراتے ہیں۔

پوربھی یا در گھنا جا ہے کہ بب کوئی نمی آجائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذرایعہ ملہ ہے یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا۔ اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے الئے منز اسوائے آنے والے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینے دی جاتی ہے اور کھی نظر نہیں سوائے آس قسر آن کے فرایعہ دیکھنے کے یہ ہی وجہ ہے کہ اب کوئی فٹ رآن نہیں سوائے اس قسر آن کے بوصفرت سیح موجود کے دوشنی میں نظر آئے اور کوئی تعریف نہیں سوائے اس صدیف کے بوحضرت مسیح موجود کی دوشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے بوصفرت مسیح موجود کی دوشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے بوصفرت مسیح موجود کی دوشنی میں دکھا جائے۔ اگر کوئی قران کو سے ملئے واسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قران کو سے ملئے واسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قران کو سے ملئے واسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قران کو سے کہی دیکھے گا تو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں یہنے والاث آن نہ موگا اللہ میں دیکھا گا وہ وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں یہنے والاث آن نہ موگا اللہ میں دیکھا گا تو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں یہنے والاث آن نہ موگا اللہ میں دیکھا گا تو وہ اس کے لئے یہ ہوں یہ آن موگا ا

اخطبه جمعه مندرم الفصل عارجولاني معدال

كرسس گوپال

مرزاصات سنے (مندوؤں کے اوتار) مہاراج کرسٹس بونے کا تھی دعوے کیا تھا جِناجِہ وہ کہتے میں کہ

قدائے تعالی نے باربار میرے برظ امرکیا ہے کہ جوکرش آخری زمانے میں ظاہر مونے والا نفا وہ تو میں ہے۔ آدیوں کا بادستاہ . (تتمہ حقیقت الوی مصر)

سدر کھی نبی

انبول نے اپنے سیالکوٹ کے بیکچریس (جو ۲ فرمبر الله ایک کفا، کہاکہ: مجھ منجلہ اور الہامول کے بین نسبت ایک یہ بھی الہام بڑا کھاکہ ہے کوشن دوروگوپال تىرى مىماگىتا مى ئىمى بىت: ئىسى ئىلىت ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىلىلى ئى



#### چوتقاباب

# مرزاصاحه اومسلمان

هم دیکھ چکے ہیں کہ مرزاصاحب کا دعویٰ یہ مقاکہ ۱۔ ۱۱) وہ خدلکے نبی اور رسول ہیں.

(۲) صاحب كتاب ا درصاحب يشريعت بين. ا

دس) ان کی دیجی تسسدان کی مثل ہے۔

#### <u>نىپ</u>ادى<u>ن</u>

اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس امر کی بھی وضاحت کردِئی کہ ؛۔ انبیاراس لئے آتے بیں کہ اایک دین سے دو مرے دین میں داخل کریں ادرایک قبلہ سے دو مراقبلہ مقرر کرادیں ،اوربعض احکام کو منسوخ کریں اوربعض نئے احکام لادیں .

( كمتوبات احديه جلتجسس مبرديام صلة)

اسى بنارېر احمسدى حضرات كاعقيده ہےكه به

استرتعالی نے اس آخری صداقت کو قادیان کے دیرانے میں نمود ارکیاا ورصفرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسل کام کے لئے نتخب فرایا، در فرایا کدیں تیر

لهٔ فارسی النسل" بوسفی کی بمیست کے تعلّق میری کتاب شاہ کا رسالت" کا آخری باب دیکھنے پر بحث بڑی دلچسپ ۱۰ د حقیقت کشاہے۔

نام کودنیا کے کناروں تک بینجادوں گا' ذوراً ورحملوں سے تیری تا تید کروں گااور ہودین تو سے آیا ہے اسے تمام دیگرا دیان پر بذرایعہ دلائل و برا بین خالب کروں گا اوراس کا غلبہ دنیا کے آئٹر تک قائم رکھوں گا۔ (الغضل مورَخہ ۱۳ فروری ۱۹۳۵ میر)

اسلام سے الگ۔ دین

یددین دین دین دست مرزاصاحب ہے کر آستے ستھے) ہسسلام نبیں تھا بچنا بخراخبار الفضّل مورضہ اس دسمبر مناقب شرین کما گیاہیے کہ:۔

عبدالتدكوتينيم في حفرت مسيح موعود كى ذند كى ين ايك مشن قائم كيا بهت سے لوگ مهان الله مين مرز اصاحب في الله مسئر ديب في امريک اساعت شروع كى ليكن آب في (مرزاصاحب في المطلق الن كوايك بائن كى مردنه كى واس كى وجريد كجس اسلام ميں آب بر (مرزاصاحب بر) ايمان لان كوايك بائن كى مردنه كى واس كى وجريد كجس اسلام مي اسب بر امرزاصاحب بر) ايمان لان كى شرط مردوادر آب كے سلسله كاذكر نبين است آب اسلام بى نبين سمجھتے تھے كە الن كالمسلم اول كى اسلام اور بسے اور بھارا اسلام اور .

اورميال محسب وداحمد خليف ثاني في فرماياكم

مندوستان سے بابر مراکب فک بن ہم لینے واضط بیجیں مگریں اس بات کے کہتے ہو ہم ا بیں ڈرتاکد اس تبلیغ سے ہماری قرض سلسلۂ احتریہ کی صورت دس اسلام کی تبلیغ ہو ہمر ا بھی خرمیب ہے اور حضرت مسیح موجود کے پاس رہ کراندر با ہران سے بھی بہی سنلے کہ آب فراتے سکے کیا سسلام کی تبلیع بھی میری تبلیغ ہے ۔ بس اس ، سلام کی تبلیغ کر وجومسیح موجود فراتے سکے کیا سسلام کی تبلیع بھی میری تبلیغ ہے ۔ بس اس ، سلام کی تبلیغ کر وجومسیح موجود لایا . (منصب فلافت صنت)

#### مسلمالول سي اختلاف

میال صاحب نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں کہا۔

مصرت مسى موعود عليه الستلام كم منه سي المطيح بوسة الفاظ ميرسه كانول من كو بجريج المعاط ميرسه كانول من كو بجريج بم مين الميد المين الميد المين الميد المين الميد المين الميد المين الميد المين ا

اورجندمهائ میں ہے۔ آپ نے فرایا۔ انتداعائی کی ذات رسول کرم منی الترطیرو تلم قرآن نماز روزہ ، جج ، زکوۃ ، غرضیکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک جیزیں ہیں ال سے اختلات ہے۔ (انفضل . ۲۰ جولائی استامیہ)

مسلمان *کافرہیں* 

یہ اس لئے کومرزاصاحب نے علانیہ کہددیا تھا کہ سلمان دجوان کی بنوت کے قائل نہیں اوہ سلمان می نہیں کا فرمیں جنائجہ انہوں نے اپنی کتاب حقیقتہ الوحی میں کہا۔ می نہیں کا فرمیں جنائجہ انہوں نے اپنی کتاب حقیقتہ الوحی میں کہا۔

علاوه اس کے ہو مجھے نہیں اتا وہ خدا اور دسول کو بھی نہیں اتا کیو کرمیری نبیت خدا اور رسول کی پیش کوئی توجود ہے .... اب بختی خص خدا اور دسول کے احکام کو نہیں انا اور قرآن کی کذیب کرتا ہے اور عمد اُخوائے تعالیٰ کے مشافوں کور د کرتا ہے اور مجھ کو با وجود صدبانشانوں کے نفتری کھر آلیے تو وہ موس کیو کرموس کتا ہے .

رحیفت الوجی صال ا

الشخيط كركباء

کفرد قسم پرہے ایک تفریہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکارکرتا ہے اور آنخفزت ملی اللہ میں انکارکرتا ہے اور آنخفزت ملی اللہ میں موعود کونہیں با نتا اور اس کو باوجود اتفی میں درسول نہیں با نتا اور اس کو باوجود اتفی محت کے جوٹا جا نتا ہے جس کے ماننے اور سی جا اسے میں خدا اور سول سنے اکید کی کہ اور سی اسی کے مانے اور سی الی جاتی ہے یس اس لئے کہ وہ خدا اور سول ہے دراکر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونون تسم کے تفرایک ہی تسم میں داخل ہیں ۔

داخل ہیں ۔ (حقیقت الوی صفی)

اس مص على واضح ترالفاظين :-

كالسلمان بوحضرت يم موجود كى بعيت رس عال نبين بوت نواه انبول في حضرت مسيح

موعود كانام بهي نبين منا وه كافراور دائرة اسلام سے خارج بين . (آينه صداقت صفير مصنفرميال محود احمد صاحب)

صاحبزاده بشيراحمرصاحب فوايا

براک ایساشخص بوموسلی کومانی بے گرعیئی کونبیں انتا ایاعیئی کومانیا بے گرفرز کونیں انتا ایاعیئی کومانیا بے گرفرز کونیں انتا اور میں انتا اور میں انتا اور میں انتا ہوئے کو انتاب میں میں انتا اور میں انتا ہوئے کو انتاب کا فراور دائرہ اسلام سے انتاب انتقادی ہے۔ بے۔ انگری انتاب کا کم تدالفصل مصنفہ صاحبزادہ بسٹیراحمد صاحب ا

مرزاصاحب نے اپنے اشتہارا معبارا لاخبار مورخد ۲۵ می سنگ میصفحدیث برلکھاکدا۔ مزاصاحب میری بیروی نہیں کرے گااور تیری بعث میں داخل نہیں جو گااور تیرامخالف ایسے گا وہ مواددر سول کی نافوانی کرنے والاجبتی ہے۔

كِ لُفَرِّتُ بَايُنَ أَحَالِمُ نُوسُ لِهُ

قادیانی حضرات کے محب موعہ فعاوی میں درج ہے کہ

یہات توباسل خطرے کہ ہمرے اور غیراس کو درمیان کوئی فرعی اختلات ہے ۔۔۔۔کسی

امور کی افتالات ہے جارے جارے مخالف صنرت مرزا صاحب کی اموریت کے منکر ہیں

ہتا کہ یا تقد ان فرعی کیو کر ہوا آ ہے جارے مخالف صنرت مرزا صاحب کی اموریت کے منکر ہیں

ہتا کہ یا تقد ان فرعی کیو کر ہوا ۔ قرآنِ مجد ہیں تو لکھا ہے کہ آلا لُکُسُرِ آئی بیٹ اَ صَابِر ہِن ٹُر سُلِیا ہِ

یکن صنرت سے موجود کے انکار ہیں تو تفرقہ موتا ہے۔ دہنچ احسنی مجوعہ فناوی صمیہ منظم ہوا ہوا ہے۔

ہیں سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعوی رسالت کا تھا۔ کیو کہ قرآنِ کرم کی محولہ بالا آیت ہیں کہا گیا ہے

ہی موالے سولوں میں سے کسی ایک بیس فرق نہیں کرتے: مرزا صاحب نے اپنے آپ کو زمرہ مُرسل ہیں کی ایسے کہا ہے۔

کیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ ہیں کہا کہ

جو معصنیں مانتا وہ خداادر رسول کو کھی نہیں مانتا . (حقیقت الوحی م<del>سالا</del>)

چنائنج مرزام تحمود في سب جي گورد كسب وزكى عدالت ين بيان ديت موت كباكه:

اس کی دج که غیار حدی کیوں کافریں قرآن کرم سفے بیان کی ہے دہ اصول ہو قرآن نے بتایا ہے اس سب کا انکاریا اس سے سی ایک حقد کے نداسنے سے کافر جوجا آہے۔ اور وہ یہ ہے کا نشر کا انکار کفر ہے۔ سب بہیوں کا انہیوں میں سے سی ایک کا انکار کفر ہے۔ کتب البی کا انکار کفر ہے انکار کفر ہے۔ کتب البی کا انکار کفر ہے انکار کفر ہے انکار کا نسخ میں اور مان کا فرجوجا آہے وغیرہ۔ مم یونکہ حضرت مرزا صاحب کو نبی مانتے ہی اور فراحدی آب کو نبی بیس مانتے اس سلتے قرآن کرم کی تعلیم سے مطابق کسی ایک بی کا انکار مج کے فراحدی آب کو نبی بیس مانتے اس سلتے قرآن کرم کی تعلیم سے مطابق کسی ایک بی کا انکار مج کے فراحدی کا فردی است میں ایک میں ایک میں کا انکار مج کے انکار میں کا فردی کا انکار مج کی انکار میں کا فردی کا دون میں ہے۔ میں الفعل ابت وہ مرابع ہون میں ہے۔

...قصورا پنانکل آیا

> اب جبکہ یرسنلہ بانکل معامت سے کہ مسیح موقود سے است سے بغیر بجاست نہیں ہوسکتی توکیوں نواہ مُواٴ غیرا محداوں کوسلمان ٹابرت کرنے کی کوسٹسٹس کی جاتی ہے۔

> > كلمته الفصل مندم دريويواوت ريليجز نبرم ملدم ١٠ مشكل

#### انہیں نظرے سے سمان کیاجائے۔

دد *رسیمت*ام پرومنکھتے ہیں ار

بیدوست بیدوست بیروی این از کرند مسلمال داشیان از کرند چول دکورخسروی افاز کرند مسلمال داشیان کیاست کے ساعة بیان کیاست . اس البامی تعریب انتراض کوسلمان می کما ہے اور بھران کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے سال<sup>ان</sup>

دومرى جگه تنطقتى بى د

اس مگرای اور شبر بڑا ہے اور دہ یہ کہ جب حضرت مسیح موعود لینے منکوں کو حسب مجم اللی اس مگرا کی اسلام سے خارج سیمنے کتے تو آپ نے ان کے لئے اپنی بعض آخری کما بول بن سلمان کا لفظ کیوں کے سے اپنی بعض آخری کما بول بن سلمان کا لفظ کیوں کے سے اپنی بعض آخری کما بول بن سلمان کا لفظ کیوں کے سے اپنی بعض آخری کما بول بن سلمان کا سفظ کیوں کے سے اپنی بعض آخری کما بول بن سلمان کا سفظ کیوں کہ سند مال فرایا ؟

اس کے جواب یں کہا۔

ائ کے پیچیے نمازمت پڑھو

ظاہرہے کہ جب اسمدیوں کے نزدیک عیارحدی مسلمان ہی نہیں توان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤکس طرح جائز قرار باسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں مرزاصاحب نے اپنی جماعت سے کہاکہ:۔ مبرکروا وراپنی جماعت کے غیر کے پیچینی ازمت پڑھو۔ (ارشادم زاصاحب مندرجہ انجارا محکم قادیان مورَخہ اراگست مانشنہ)

اورتاكيب ديك سائقه كها.

پسس یادر کھوکہ جیسا کہ مجھے خدانے اطلاع دی ہے تہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسس یادر کھوکہ جیسا کہ مجھے خدان پڑھو۔ بکہ جا جیسے کہ تمہارا وہی امام ہوجو تم میں سے ہو۔ کسی محفراور کذب یا متردد کے بیجھے نماز پڑھو۔ بکہ جا جیسے کہ تمہارا وہی امام ہوجو تم میں سے ہو۔ داربعین منبر صلاح برحاسیہ)

#### ان كاجنازه پرمسنانجي جائز نهيس

اخبا دالغفسَل د قادیان)موَرِضه ۲۹٪ پریل شاه شریس کهاگیا ہے که مرزاصا حب سفے اگرمنگرین سکے جنازہ کی اجازیت دی ہتی تو وہ اواکل کی باست بھی۔

بعدمیں اگرکسی نے اس فتوی کوجاری مجھاتو وہ اس کی اجتمادی علی متی جس کو علی او ل دیجیم فورالدین صاحب نے صاحب کے سائقہ رد کردیا کہ غیراحدی کاجنانہ ہرگز جائز نہیں۔ اور میال مجمود صاحب نے فرایا کہ

غيراحدى بين كاحب نازه برهنا درست بنين. الفقس مورخه ٣ بمتى سِلْ النَّاسَةِ،

اخبار الفقنس بابت ۱۵ وسمبرات المرسم برات من كما كياب كرم حضرت صاحب في لين بين وفضل احدم وم كاجازه محض اس في زيرها كرده غيراحدى تقارً

اور اُسِنے امام کی تقلید میں ہودھری ظفرانٹرفان صاحب نے قائد عظم کے جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ ورلاکھوں، دمیوں کی موجود گی میں جنازہ کے وقت الگ کھوٹے رسیدے۔

صنمناً مسلختم بموت کے سلسلمی فسادات بنجاب کے سلسلمی مقربہوئی تھی (اور بھے منیر کمیٹی مقربہوئی تھی (اور بھے منیر کمیٹی کہدکر بہارا جا آب ہے) اس میں ("غیراحمدیوں" کے جنازہ کے سلسلمیں)" احمدیوں" کی طرف سے کہا گیا کہ "اب مرزاصا حب کے یک ایسے ارشا دکا انکٹ من برکو اسپے جس میں انہوں نے ان سلمالؤں کے جنازہ میں مشرکت کی اجازمت دے دمی تھی جو کنڈ ب ورم کفرنہ ہوں "اس پرعدالمت سے کہا کہ اس سے قوبات دہیں مثرکت کی دہیں رہتی ہے۔ (منیر کمیٹی رور من صفول)

ن<u>کاح کھی جب ائز نہیں</u> تو کی میں میں ایک میں ایک میں ایک میں کے میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

رخ قران كريم كى روست كسى سلمان عورت كاكسى غيرسلم سين خواه وه ابل كتاب ہى كيوں ندمول) شكا جائز نبیں البتدایل کتاب کی عورتوں سے سلمان مردون کا تکاح جائز ہے ۔" احدیوں" کا "غیراحدیوں" سے سے نکاح کے معامل میں بھی یہی مسلک ہے جنام نے مرزاصاحب فرملتے ہیں .

غیراحدی کی لڑکی ہے لینے ہیں حرج ہیں ہے کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح جا کز ہے ۔۔۔۔۔ لیکن اپنی لڑکی کسی غیراحدی کو ہیں دینی جا ہیئے آگر سلے توسلے بیٹک او لینے ہیں حرج نہیں اور فیسنے میں گناہ ہے۔ الحکم پاہت ۱۹۔ اپریل سندائی

میان محمود آحد صاحب کے ارشاد کے مطابق اس باب میں مغیر احد بول "کی پوز کیشن مندوو ن اور کھو میسی ہے بعنی ان کی لؤکیال مجی سے بینی جامئیں لیکن انہیں نؤکی دینی نبیں جانے کے رائفضل ، اردولائی سنت نہ

#### تما تعلقات حرا)

صاحبزاده بشير*اح دصاحب <u>لكمعت</u>ين.* 

غیرا حدون سے بہاری نمازیں الگ، بوگئیں ان کواؤ کیال دینا حرام قرادیا گیا ان کے جناز کے براضے سے روکا گیا اب باتی کیارہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کرکستے ہیں ۔ وہ سم کے تعلقات مونے ہیں ۔ ایک دینی دوسرے وہوی ۔ دینی تعلق کاسب سے بڑا فرلعہ عبادت کا مقام و ناہے اور دینوی تعلقات کا بھاری فرلعہ دشتہ و ناطر ہے ۔ سویہ دونول بھارے سے حرام قراردیئے گئے .... ، اگریہ کہو کہ غیرا کی بول کوسلام کیول کہاجا آ ہے تواس کا جواب یہ جو کہ فراردیئے گئے .... ، اگریہ کہو کہ غیرا کی دونا کہ کوسلام کا جواب دیا ہے ہال میں کہا اور ندان کوسلام کمناجا کرنے بوش ہوالی میں کہا ور ندان کوسلام کمناجا کرنے بوش ہوالی میں کہا ور ندان کوسلام کمناجا کرنے بوش ہوالی میں ہوا کہ خواب دیا ہے بال طریقہ سے ہم کو صفرت میسے موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کوئی تعلق نہیں ہواسلام طریقہ سے ہم کو صفرت میسے موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کوئی تعلق نہیں ہواسلام نیس ہواسلام نہیں کہا ہو ۔ نے مسلمانوں کے ساتھ فراص کیا ہو اور کھر ہم کو اس سے ندردکا گیا ہو ۔

اكلمة الفصل مندرجررساله راويو اون مطبحز منبريه اجلد ١٠٠ صال

<u>الكبنا) احمدي ً</u>

مم نے بعض احدی صرات کویہ کتے سالہ کہ مم نے اپنانام "احدی " صنورنی اکرم کی نسبت

سے رکھاہے کیو کر صنور کا اسم گرامی احد بھی تھا ایدان حضرات کی غلط بیانی اور ابلہ فریبی ہے مرزاصا حب نے خود اپنا نام احمد بتایا ہے اور احمدی کی نسبت انہی (مرزاصا حب) ہی کی طرف ہے نہ کہ نبی اگرم کی طرف یقصیل اس اجمال کی بڑی دلچے سیدے ۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى الْبُقُ مَرْيَدَ الْبَنِيَ إِلْهُ اللهِ الْمَا أَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُكُولُ اللهِ اللهِ اللهُ تَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

اورحب عیلی ابن مرم نے بنی اسرائیل سے کہاکی تباری طرن خداکارسول ہوں۔ یں تصدیق کرتا ہوں ایک رسول کی جو تصدیق کرتا ہوں ایک رسول کی جو میں بشاری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میں بندائی دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آسے گا اور جس کا نام احمد ہوگا .

(مم في س آمت كا أدها حصريه إن نقل كياسه بقايا صد بعدي ساسف الياجات كا).

> مجهر بروزی صورت نے بی اور رسول بنایا سے ادراس بنا پر فدانے بار بار میرانام نبی انتداور رسول انتدر کھا مگر بروزی صورت میں مہرائفس دربیان نبیں ہے بکہ محموصطفی صلی انتظیہ وستم ہے۔ اس لحاظ سے میرانام محدّا و راسمد مؤا

اس سلسلمين مندرج بالاآيت كوحوال سعكها.

مرزاصاحب لینے مشہورخطیبرالہامیہ میں فرماتے ہیں . میرے رت نے میرانام اختر رکھاہے بس میری تعربیٹ کرواور مجھے دشنام مت دو. (مٹ) . . . .

منم مسيح زان ومنم كليم خلا

منم محسدوا حدكه بحنيات دالفضل بابت ۱۸ فروری سنتافشهٔ )

، س سلسله میں میال مجمود صاحب سکھتے ہیں۔

ببلامستديد بيب كدايا حفرت مسع موعود كانام انتحد بمقايا أنحضرت كااوركياسوره صف كي أيت جس من ايك ربهول كَيْ جس كا نام انتحد موكا بشارت دى كَنْي ہے أسخصرت صلى الله عليه وستم كي تعلق هي إحضرت مسيح موعود كي تعلق ميرايه عقيده مسيح كدية أست مسيح موعود ( الوالإخلافت مث) ك معلق بعادر احداب مي مين .

اس كى تائيدها جبزاده بشيراحده احب في الفا**نو**ي كى .

ان تمام الهامات من الله تعالى في مسيح موعود كواخ رك الم سے پكارا ہے. دوممرى طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مبعث یلتے وقت یدا قرار نیا کرتے بھے کہ آج میں احمَّد کے اعقبرالیف تمام گناموں سے توب کرتا ہوں بھراس بریس نہیں جبکہ آب نے اپنی جما كانام بمي احدى جاعت ركها بس يبات بقيني به كراك احد تعير.

ا كلمة الفضل مندّج رساله ربويوا وف ريليج ننربرًا جلديه اصل<del>ال الم</del>ا

نیکن ایسا کہتے وقت ان حضرات کے دل میں پر کھٹاک رہی اور دوسروں نے بھی یراعتراض کیا کہ جب مرزاصا حب كانام فلام التحديثفا توآب المحدكيت موكة اس اعتراص كابواب والعظد فرايئ آب كاير سوال بي كريشارت تواخم كى بيدا ورمرز صاحب فلهم أحمد أي جوا باعرض بي كه مطلق غلام احدندعرني بيد كبونكه اس صورت بيس غلام احتدم وتأ اورنديد فارسى بن سكتابي كيونكهاس صورين ميس غلام إحدمونا. اورنديه نام أردوموسكتاب يحكيونكهاس صورت بي احدكا

غلام ہوناچا بیئے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ... ہو کہ صرت صاحب کے خاندان میں خلام کالفظ اصل نام ہوناچا بیٹے تھا نہ اس واسطے آہیہ اصل نام کے ساتھ ہیں لگا دیا گیا۔ کے نام کے ساتھ بھی لگا دیا گیا۔

امادیث میں آتا ہے کہ مسیح جوان ہوگا۔ اور غلام کے عنی جوان کے ہیں جس سے یہ بتایا گیا کماس کے کام جوافول کے سے ہیں . انفعنل مورضہ ۱۱ ایریل ۱۹۱۹ ئر

یر جواب کسی برصو کامحتاج ابنیں (حقیقت یہ بے کو اس قسم کابواب ہی حفرات دے سکتے تھے!) پہلے یہ کہا کہ انفلام "کالفظ حضرت صاحب کے خاندان بی بطورا ضافہ چلا آر ہا کھا! " لیکن (غالباً) بعد میں خیال آیا کہ حضرت ما کے خاندانی بزرگول کے نام بہتے ہے۔ والد (غلام مرتفئی) وادا (عطام محتی) پردادا (گل محتی)۔ اس لئے غلام کالفظ صوف ان کے والد کے نام کے ساتھ آیا کھا۔ ان کے خاندان میں نہیں چلا آر ہا کھا۔ (غالباً) اسی خیال سے کالفظ صوف ان کے والد کے نام کے ساتھ آیا کھا۔ ان کے خاندان میں نہیں چلا آر ہا کھا۔ (غالباً) اسی خیال سے دوسری توجیب کی ضرورت بڑی کہ مسیح جوان ہوگا۔ س لئے بہتایا گیاکدان کے کام جوانوں بھے ہول گے دوسری توجیب کی ضرورت بڑی کہ مسیح جوان ہوگا۔ س سے مراد احتمد عام کالفظ خاندانی واج یہ سے مراد احتمد عام کالفظ خاندانی واج کے مطابق محتی اصاحب کے والد غلام مرتفئی مصاحب کی مصاحب کے والد غلام مرتفئی مصاحب کے مطابق مرتفئی مصاحب کی مقتی تا قواریاتے ہیں کا است میں بھی ترتفئی قراریاتے ہیں کیا یہ صفاحت ہیں بھی مرتف مرتب کے والد غلام مرتفئی مصاحب کی مصاحب کے والد غلام مرتفئی مصاحب کی مصاحب کی دائریاتے ہیں کیا یہ صفاحت ہیں ؟

کیمراس کاکیا جواب کرامام مخاری کی ایک صریت کی دوست خود صنور نے فرایا کہ ۔ لی خدست، اسماء ۔ آنا مسحت میں ایک صدیق اسماء ۔ آنا مسحت میں و انا المداسی .... و انا المداسی اسماء ۔ آنا مسحت میں و انا المداسی در کاری میلددوم صفالہ، باب ماجاء نی اسماء رسول الله) دیباں صنور نے خود لینے اسمارگرامی مستداورات مدبیان فرائے ہیں ۔

بهرحال احدی حفزات کا به عقده سے که حفرت عیسی نے بن آنے واسے رسول کی بشارت دی مقی اور اس کا نام احمد بتایا تھا وہ مرزا غلام احمد ہی مقعد اسی بنا بروہ انسی (مرزاصاحب کو) احمد نبی اللہ کہ کر پکالے تے

اے سیکن اس کاکسیا جواب کرمرزاصا حب أبیت آپ کوخود" احتمد کا غلام کیتے رہے۔ ان کامت بورشع ہے۔ برتر گمان ووجم سے احتمد کی شان ہے سے سبسس کا علام دیکھومسیرے الزمان ہے۔ (تذکرہ صفت محوالہ الغفس مؤرخہ ہو، ہے)

بين جنائخ رساله احدَى نبر، ١٠ ٥ بابت سيال موسوم النبوة في لالهام منذ مؤلّفة قاضى محدلا سف مناسب الماسي الماسي الماسي مناسب الماسي مناسب الماسي كالماسي كما كياب

جرى الله فى حلل الانبيارست صاحت المست من من التحري التحديث التحديث المستنام الكستنام الكستنام الكستنام المستناع المنظم ا

سلسار انبیاء کی انتری کری

رَبَوه كى جاعت فرّام الاحديد في ايك كما بجد شائع كيلبت عس كانام بن وينى معلومات در بطستور سوال وجواب ايك صاحب كى وساطت سيراقم الحروث كواس (كين عقد معتده كى فولۇسلىد شاكانى دوسول بوتى بدر اس ميں سوال فربر ۲۷ اوراس كاجواب قابل فورسى .

موسل : قرآن كرم يك جن البيار كاسمار كاذكر بعد بيان كرب ا

ج . وَصَرَتُ آدَمُ مُ لَوْحُ الرَهِ بِيمُ لُوطُ المليلُ المَحَقُ العِقُوبُ الومعَثُ مُودُ صَالِحُ طَعِيبُ الم موسَى الروق واوَدُّ سِلِمانُ الياسُ النِسُ فواكفلُ اليسعُ الدِينُ الوسُ وَكُولُ لَعَالُهُ لَعَالُهُ لَا الْعَل عريرٌ ووالقريرُ في مصرت محرصلي الدُعليه وسلّم الدحضرت اعتدعليه العسلوة والسسلام.

#### درود شرلیف

جىپەمزاصاحىپان تصريحات كى دوستە (بوجىپە ھىيمە" احمدى " مىمئارىت فىي قراد بالگىم توآپ بردۇد. بىيجنا بىي لازم تىمبرگيا. داسطە فراسىيى .

ارساد درد دفترلین ست معتنز محداستیل معاصب قاددانی ،

ادريرخودمرزاصاحب كارشادكمطابق كهاكياب انبول في كهاكفا.

بعض بے خبرایک یہ اعتراض بھی میرے برکرتے بن کداس شخص کی جاعت اس برنق و تعلیم الفتلوة والسلام اطلاق کرتے بین ادرایسا کرناموام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ش مسیح موجود مون اورود مرف کاصلوۃ یاسلام کہنا تو ایک طوف خود اس محضوت میں الدعلیہ دسم مسیح موجود مون اورود مرف کاصلوۃ یاسلام کہنا تو ایک طرف خود اس محضوت میں الدعلیہ دسم سنے فرایا ہے کہ جمعت کا میری نبست سنے فرایا ہے کہ جمعت کا میری نبست موجود اور دونے اور دونے لیف کوار ادامین نبری صل مصنف مرزام احب یہ نقرہ اولئا کیوں جام موگیا۔ ارسالہ درود و نفر لیف کوار ادامین نبری صل مصنف مرزام احب

<u>پکوری آیت</u>

تصریجات بالاسے واضح ہے کہ مرزاصا حب کے دعویٰ نموت کی بنیاد سورہ صف کی اس آیست پر م جس بی صفرت عیلیٰ کی بشارت کا ذکر ہے ۔ ہم نے قصد آ اس آیت کا ایک عصر درج کیا تھا۔ اب پوری آیت طاحظہ فرمائیتے۔

دَ إِذْ قَالَ مِينْسَى ابْنُ مَرْيَة يُسَبِنِى إِسْرَائِيْلَ إِنِّى رَمْتُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُوْ مُصَدِقًا لِمَنَا بُنِيْنَ يَدَيِّى مِنَ النَّوْلُدةِ وَمُبَيَّةً وَالْ بِرَسُوْلٍ يَنَا بِيَى مِنَ كَامِنِيَ بَعْدِي اسْمُصِنَةَ آحُدُدُ \* (١١/١)

يه آيت كابېبلاحضر سے .اس كا ترجمه مرزا بنيرالنرن محسود سفيول كيلسه.

اور (یادکرو) جب میلی این مرم فی این قوم سے کہاکہ لمے بنی انرائیل ایس انڈر کی فوضے تباری والی این انڈر کی فوضے تباری والی بورک ایس کی بیشی فریٹ تباری ویکاہے بینی وریٹ اسے بیلے نازل ہو چکاہے بینی وریٹ اس کی بیشی تو تباری کویں اید کرتا مول اورایک ایسے رسول کی بھی خبردیتا مول جومیرے بعد آسے گاجس کا نام احست مد ہوگا.

(تفسیر مسینی مسین مرکا ا

أيمت كاباتي حقته يدسيه.

فَلَتَّاجَآءَ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا مِحْرُ مُنْبِينُ ٥ (١٠/١)

بجرجب وه رسول دلائل الحكراكيا. تواننول نے كماكدير تو كھلا كھلا فريب ہے (ايضاً)

ایت می جاء هو آیا ہے جو امنی کا صیفہ (PAST TENSE) ہے اوراس کا ترجمہ جب وہ رسول ایک میم طور پرکیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ سے واضع ہے کہ سرسول کی بشارت بحضرت عیلئی نے دی متی وہ زمانہ نزول قرآن میں آچکا تھا (ماضی کے صیفے کے معنی ہی یہ بی) اورظا ہرہے کہ وہ خود نئی کرم سقے ۔ لہٰذا اس آیت سے سی دیستے آنے والے رسول "کی دلیل لانا جو صنور نی اگرم کے بعد آئے گا (اور اس کا نام احم بوگا) قرآن کرم کی صری تھوں ہے۔ ۔ آگیا "کو آئے گا" میں تبدیل کرنا تحربیت تواور کیا ہے! ہوگا) قرآن کرم کی صری تحرب مرزا بشیرالدین محود نے اس آیت کے ترجمہ میں آگیا "کھا ہے تو بہر روی نے در جمہ میں آگیا "کھا ہے تو بہر روی نے در جمہ میں تائیل کی توجہ مرزی و بہت کے ایک کے در جمہ میں تائیل کی توجہ مرزی و بہت کے ایک کرنے کی بیشارت کا مورد مرزا صاحب کو کیسے قرار دسے دیا! اس کی توجہ مرزی و بہت کے رائوں نے دائیوں نے دائیوں

اس آیت میں رسول استرصلی استرطید وستم کی میٹ گوئی ہے جو انہیل برنباس میں تھی ہوئی ہے۔
عیسائی اس کوجو ٹی انجیل قرار دیتے ہیں محریہ اور پ کی لانبر مری بی یا تی جاتی ہے۔ اس کے
علادہ یہ بھی دلیل ہے کہ مرقص اناجیل میں فارقلیط کی شردی گئی ہے جس کے عنی احمد ہی کے
جنتے ہیں بیس اس آیت میں رسول کرم صلی استرطید کوسلم کی بلا واسطۂ اور آ ب کے
ایک بردز کی جس کا ذکر اگلی سورہ میں ہے اواسطہ خبردی گئی ہے۔

(تغب پرسفیرس<sup>۱۷</sup>۲۲)

آپ نے دہکھا کہ قرآنِ کرم کی نصر سرے کے بعد زجس کا ترجہ خود انہوں نے سجب وہ آگیا گہاہے!

ادراس بشارت کا مورد نبی اکرم کو قراردے کراسے کس طرح ایک بروز " کی آٹی مرزاصاحب پرجپا
کیا گیا ہے ؟ ہم شروع میں کہ بیکے میں کہ ظل اور بروز ادر ملول اور چوت (کسی کے دوبارہ آنے) کے

مراس تصورات جوسیوں کے بیں اور قرآن کرم کی نعلیم کے پہر خلاف میں بیکن مرزاصاحب کا دلوی انہی
موسی تصورات پرمبنی ہے۔

موسی تصورات پرمبنی ہے۔

برس میرا بنیرالدین محدد مداحب نے او پر کہلے کہ آپ کے ایک بروز کی جس کا ذگر اگلی سورت ڈس سے بالواسط خبردی ممتی ہے ؛ اس دعوے کاجا کرتہ لیونا بھی صروری ہے ۔ بالواسط خبردی ممتی ہے ؛ اس دعوے کاجا کرتہ لیونا بھی صروری ہے ۔

ہورست ہرری میں ہے۔ ہیں یہ سی ایکن بروز کا ذکر اسی سوریت کی اعلی آیت میں کردیا ہے۔ انہوں نے کہاتو اگلی سوری ہیں ہے لیکن بروز کا ذکر اسی سوریت کی اعلیٰ آیت میں کردیا ہے۔ اس لئے پہلے اس کا جائزہ لینا بھی صنروری ہے سورہ صفّ کی اعجلی ایمت اور اس کا ترحمہ ( مسسرز ا بشيرالدين محودصاحب كالفاظيس احسب ذيل سه:

محدد صاحب اس کے نیچے طلیسے یں سکھتے ہیں :

اس آیت بی اس بات کوظام کیا گیا ہے کہ آپ کے تروز کی بابت خاص توجہ چاہئے جو ہے تو میں گوجہ چاہئے جو ہے تو میں گو ہے تو پیشگوئی کا با اواسط مورد لیکن اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے گا، محدر ربول انترصلی اللہ میں میں میں میں م علیہ دستم تو خود دنیا کواسلام کی طرف بلاتے ہے ہے ۔ انفسیم مینیہ میں میں ہے ۔ اسلام کی طرف بلاتے ہے ۔

بعض اوقات السان کی زبان اورقلم پر غیر شعوری طور پراس طرح بخی بات آجاتی ہے کہ اسے دیکھ کروا قعی ہے ہے۔ کہ اسے دیکھ کروا قعی ہے ہے۔ میاں محمود صاحب نے اس آیت میں مرزا صاحب کواس بغیگو کی کا بالواسطہ مورداور بروز قراردیا ہے۔ لیکن قرآن نے اس بیکنہ "بروز" کے تعتق کہا ہے کہ "وہ ظالم فلا پر افترا با ندھے گا۔ اور کبھی راو راست پر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اسے اسلام کی طوف دعومت بھی دی جائے گی " کیسا صحیح جب بال کیا ہے۔ بیٹے (مرزا بشیر اللہ بن محمود صاحب) نے قرآن کی اس تصریح کو اپنے والد (مرزا فیلام احد صاحب) پر .

سورة صف سيداكلي سورة جمتم سورة جمتم سيداسي ارشاد بارى تعالى بد: هُوَ الَّلِي يُ بَعَثَ ..... ضَلْلِ مَبِينَ فَ

دین فدلب جس نے ایک اُن بڑھ قوم کی طون اس بی سے ایک عض کورسول بن کر ہمیں اور ان کو باک کرتا ہمیں اور ان کو باک کرتا ہمیں اور ان کو باک کرتا ہے اور ان کو کا آب کے وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں ہے۔ بادران کو کتاب و حکمت سکھا تا ہے گووہ اس سے پہلے بڑی بھول میں ہے۔ دران کو کتاب و حکمت سکھا تا ہے گووہ اس سے پہلے بڑی بھول میں ہے۔ در ترجہ، مرزا بنیرالدین محمود)

اس کے بعدیدے:

وَ الْحَدِيْنَ مِنْعُدُ لَتَا يَكْحَقُوا الْمَمُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْحَدِيْنَ مِنْعُدُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَدِيْنَ مِنْعُدُ لَتَا يَكْحَقُوا الْمَمُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْنَ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَدِينَ مِنْ الْعَرِيْنَ الْحَلِيمُ الْحَدِينَ مِنْ اللَّهِ الْعَرِيْنَ الْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اوریہ ان کی طاف بھی رسول ہے جواس مخاطب کے بعد آنے واسے ہیں اوریہ پروگرام اس ضرا کا ہے جو بڑے غلیہ اور حکمت کا مالک ہے۔

ہمت نمر در آ بُرت نمبر کو ملائدیا جائے تو ہات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ رسول دیعنی محدرسُول اللہ اصرف قوم مخاطب ہی کی طرف رسول نہیں بلکہ ان اقوام کی طرف بھی رسول ہے جوان کے بعد آنے ولیے ہیں کسس مغہوم کی تائید قرآن کریم کے دیر مقامات سے بھی ہوتی ہے جہال کہا گیاہے کہ نبی اکرم تمام نوبِ انسان کی طرف رسول کھے مثلاً سورہ سبا ہیں ہے ۔

وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّهُ كَاْتُحَةً لِلنَّاسَ بَشِيْرُا وَ نَذِيْرُا وَ لَحَيْثَنَا آحُتُنَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (٣٣/٢٨)

اوریم نے تجھ کوتمام نوع انسان کی واف اجن میں سے ایک بھی تبرے صففہ رسالت سے اہر ندریت ایسا) رسول بناکر بھیجا ہے جو (مومنول کو ) توشنجری دیتا اور دکا فردل کو) ہوشیار کرتا ہے دیکن انسانوں میں سے کٹراس حقیقت سے واقف نہیں ۔ (ترجم پرزامحود صلحب)

اوروه ماستيديس اس كى وضاحت النالفاظير كرتيمير.

بے جواس آیت سے ثابت ہے۔ اس سے سورہ جمعہ کی آیت قر انکریش منگر انگا بائے قوا بھٹو کامفہوم واضح موجا آہے۔اس کے بعد آپ دیکھتے کہ مزالشرالدین محوداس آیت کامفہوم کیا بیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بہلے ان کابیش کڑھ مفہوم سامنے لایا جائے بہتے دید با دواسٹت کے لئے اسے وہرا لیجئے کہ مزرا غلام احمدصاحب کا وعوی یہ کھا کہ وہ کوئی دوسرے رسول بنیں بتود محمد ہی ہیں جو بارِ دگر دنیا ہی آئے ہیں۔ انفصیل پہلے گذری ہے کہ س دعوی کی روشنی می مرزابشیرالدین محمود صاحب کا (اس آیت بعنی ۱/۱۲ اکا) ترجمه اور تشریح طاحظ فرماییک دہ اس کا ترجمہ پول کرتے ہیں ا۔

ادران کے سواایک دوسری قوم میں میں دہ اس کو سینے کا جوابھی تک ان سے ملی نہیں اور وہ عام

یعنی خدانے می گرواس وقت صرف ال عربول کی طون بھیجا ہے اور اس کے بعددہ انہیں ایک اور قوم کی طر<sup>ن</sup> بهي معيد كا. ميكن ان كادوباره دنيايس آما بروزي فنكل مي جوكا.

اس ترجمه کے بعدان کی تشدر کے طاحظ فرایتے وہ حاشیدیں انکھتے ہیں۔

اس ةرست بن اس مديمث كي طرف اشارهَ بي حبس بن آنا بين كدر سول كريم صلى انتسطير وسلم سے صحابیہ نے پوچھاکدیا رسول امٹر! یہ آخرین کون بیں! تو آپ نے سلمان فارسی کے کندسے

يعنى اگرايك وتت ايمان تريا تك بهي اژگيا تواېل فارسس كىنسل سے ايك يا ايكسسے زیادہ لوگ،اسے دالیس الے آئی گے اس میں مہدی معہود کی خبرہے۔

اوربه مهدای هجهود مرزاغلام احربی -

آب نے غور فرمایا کے مرزاصاحب کے دعاوی کوٹا بت کرنے کے التے قرآن کرم برس طرح کھینچا آنی کی جار ہی ہے اِجس رسول کی رسالیت خود (مرز ابتیرالدین محمود صاحب کے الفا ظریں) بلاامستنیارتمام نداب تمام زمانوں تمام توموں کو قیامت تک محیط ہے ،اس کے بعد کسی اورا کے واسلے کا کیاسوال الیکن پیر طفرات رسالتِ محتریه کی الحیامت تک، ابرست اور ممرگیرمیت کے بھی قائل میں اور مجراکی اور آنے والے کے بھی ترعی ا اس دعویٰ کی بنیاو روایت برہے ترآن پر نبیں ۔

بهربیال جرفارسی انتسل ہونے کا ذکرہے یہ بڑی دلچسپ چیزہے بیکن اس کی تست ریح کا بیرتقام

نہیں جو صفرات اس سے دلچے ہی رکھتے ہوں، وہ میری کتاب شابر کاریب الت کا انتخری باب الحفظہ فربائیں ۔ اس مفام پرصرف اتنا سبحہ لینا کافی بوگا کہ اس فارسی الاصل ہونے کی مت رط نے بھراکے شکل فربائیں ۔ اس مفام پرصرف اتنا سبحہ لینا کافی بوگا کہ اس فارسی الاصل ہونے کی مت رط نے بھراکہ دی ۔ مرزا صاحب مغل دبرلاس ، فا ندان سے تعلق تھے جو فارسی الاصل نہیں ہوسکتا ہیں واقعی شکل بھی جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کھا ۔ میکن اس کاحل بھی دھی 'نے بیداکردیا ۔

مرزامها حب مرائع میں:

بادر سے کہ اس فاکسار کا فا ندان بظا بر خلید فا ندان ہے کوئی تذکرہ ہادے فا ندان ہی جیس بادر کے مارک فا ندان ہی اس کا فا ندان کھا۔ الی بعض کا غذات ہیں بردیجھا گیا ہے کہ جساری بعض وادیاں شریعی وارشہور ساوات ہیں سے تعمیل ابضاء اس کلام سے علوم ہواکہ در امن محالی خاندان فارسی فائدی فائدی فائدی وارشہور سے ایمان لاتے ہیں ۔۔۔۔ کیونکہ فائد نوں کی حقیقت فائدی وارشہ میں کو ہم کرنہیں ۔ داریعی نام مالی کا معدم ہے کسی کو ہم کرنہیں ۔ داریعی نام مالی کا معدم ہے کسی کو ہم کرنہیں ۔

دوسری جگه تنکفته بی:-

سے ہیں ہ۔ میرے پاس فارسی موف کے لئے بجز الہام البی کے اور کچھ ٹبوت نیس ۔ (تخفہ کواڑویہ ۲۹)

#### مُحستَديك اوتار

بات بہاں سے جائے کہ مرزاصاصب نے لینے دعویٰ نبوّت کی بیاد صفرت میں گی اس بشامت بھر رکھی جو قرآن کرم رسورہ صف ہیں فرکورہ ہے دیکن اس ہیں ہی جہ آبڑا کہ اس ہیں آنے والے رسول کا نام احمد بتایا گیاہے ۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ یہ تابت کیا جائے کہ مرزاصاصب کا نام در تعبقت اُحمد مقالیکن اس میں بھی بہت سے اشکال لاحق تھے کیونکہ یہ تابت مقاکہ خود صفور نبی اکرم کے اسلے کرامی محد اوراحمد ونوں ) تھے اس انجین کومرزاصاصب نے یہ کہرکرہ ورکرہ یا کہ میں رسول املہ کا (معاذا ملہ) اوتار ہوں اس لئے جونام منور کے تھے وہی میرے زی ان کے الفاظش ہے۔

اس وقت خدانے میدا کر حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے برانام متبع رکھا اور مجعے فو اور اور نگ ادر دوب کے لحاظ سے صغرت عیلی مسیح کا ادّارکہ کے میجا ایسا ہی کسس نے حفوق فالل كے لمن كا لائد سے ميرانام محتسدا وراح دركما ادر محص توجد كيدلك كے لئے تمام فؤ اوربوا ورينك إدروب اورجامة مخدى بهناكر مضرت محرصلي الشرطيد وستم كاادار 

اس دعوست كوصاح واده بطياحه صاحب سنعان الفاظم م بيان كياست

اس جُكركسي كويدوم مَ ذكررت كرم نعوذ بانشدنى كرم كواحدنبين ماست جارايان بي كد آب احديق بلد مادا توبهال كاخبال سي كراب كيسواكوني احدثهي اور الوكيام بوسكتاب والرتويب كركياآب ابى ببلى بعنت ومحى المحترية ونبين المكرآب اپی به با بعثت بس موریت کی جلالی صفت شاس ظا بر مصر تصریح دیکھتے ہیں کیسورہ صفت يركسي يصدرول كي بين محوني كي كتي مع جوافق بي بالا احت بواكديد بيس والم ى بىلى بىلىنىت كى تىلى نىس بلكراب كى دورى بعثت بعنى سى موحود كى تعلق سى كيوكم مسيح موجود جالى صفعت كامظريعني المحكب .... اس حقيقت كوحرست مسيح موعود فيه ابني كذاب اعجازالمسيح بين بوي ومناحت كي سائق بيان كياست اور كمول كموركم بتالاب كريم محدد بعث بس بعث الريس العدف المري المع من كي تحليم عمر المراد الم احسسدگی مبلوه گری <u>کمسفت</u>ہے۔

(كلمذالغصل مندرج دسال ديولج أوحث ديليجننر

قادبان مرس جلدها مس<u>سل - اس</u>ا)

مر من کواس است من در که کهندی صرفهای آبیس جب معالمهٔ او نار " کک بینج گیا تو بیمرکون سی کسر باتی ره گئی!

احمدى جماعت

بهرجال اس طرح مرزاصاحب نے بیول (بلحکد، بونے کا دعویٰ کیا. اپن جاعبت کا نام احکدی مكعا وداس جاعيعين شائل موسف والول كوصحابه كهاكيا يخطبه الباميه من كها- مسے موعود کے عین محتر ہونے کی اقل دلیل یہ ہے جو حضرت مسیح موعود البرامی شان کے الفظ میں یوں تخریر فرماتے ہیں اور فدا نے مجھ پراس رسول کرم کافیض نازل فرما یا اوراس نبی کیم کے لطف اور مجود کومیری طوف کھیں نجا یہ ال کے کرمیرا وجود اس کا وجود ہوگیا ۔ بس وہ جومیری جاعب ہیں شامل ہوا در حقیقت میں ہے مردار نجرا لمرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ رخطبہ الہامیہ مرزا محمود صاحب تمبرا ۱۰)

اخبارالفضل میں ہے.

تیس بهاراصحابه کی جاعت میں شال بونا میسے موعود کے مین محد مونے پرایک بخت اور پریپی دلیل ہے۔ (الفظن کراکست مطاف مر)

د دسسری جگہہے۔

نیس براحدی کوبس نے احدیت کی حالمت بی صفور علیہ السلام کودیکھا یا صفور نے اسے دیکھا است کی حالمت بی صفور نے اسے دیکھا صفائی کہا جاستے ۔ دیکھا صفائی کہا جاستے ۔ دیکھا صفائی کہا جاستے ۔

#### قادیان۔ار<u>ض حسسرم</u>

حب مرزاصاحب رسول مفہرے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے والے صحابہ توجس مزری افادیا ن ، پران کی بعثت مبوئی وہ نود بخود ارض حرم قرار پاگئی جنانچرمرزاصاحب کامشہورشعرہ کے زینِ قادیان اب محرم ہے مہموم کانسے ارض حرم ہیں (درثمین صلاح محرم مرزاصاحب)

قران کرم میں کعبہ کے تعلق ہے کہ قدمن دَخلہ کان ایمنا کا ۱۹ سی مرزاصاحب فراتے ہیں کریرصفت فاوران کی مسجد کے تعلق ہے۔ ارشادہے:۔

"بیت الفکرسے مراداس جگروہ جو بارہ ہے جس میں پر عاجز کتاب (برا زین احدیہ) کی الیف کے لئے شغول رہا ہے اور متاہدے اور "بیعت الذکر" سے مراد وہ سجد ہے جواس جوبارہ کے لئے شغول رہا ہے اور آخری فقرہ مذکورہ بالا اوَمِنُ دَخَلَدُ کانَ اُمِنَ اُکِی اِس کے بہلومیں بنائی گئی ہے۔ اور آخری فقرہ مذکورہ بالا اوَمِنُ دَخَلَدُ کانَ اُمِنَ اُکِی اِس میں بیان فرایا ہے۔

(برا بین احمدیہ مدھ ماشید درجا شید)

میال محسمود صاحب نے کہا۔

ین تبین سیج سیج کمتا مول که اشد تعالی نے مجھے بتادیا سیے که قادیان کی زمن بابرکت ہے۔ یہاں محد کرمرا در مدیند منورہ والی برکانت نازل موتی ہیں۔

(بحوالدالغضل مؤرضهااروسمبر المهايئ)

صَمناً يهاں يرنحة بھى قابل غورب كرميان محود صاحب سنے فرايا ہے كا الله تعالیٰ نے بجھے بتاديا ہے: بالفاظِ ديگرميان صاحب بھى وى كے مدعى ستے اب آگے براستے ،

#### شعب إئرالتير

ابنوں نے مستافیہ کے سالانہ جلسی نفر برکرتے ہوستے فرمایا۔

كيوشعارًا تله كى ديارت بهى صورى بعد يهال وقادبان يس ، كنى يك شعارًا تله بي بيشلاً بين ايك علاقه بين ايك على المنظم المنظ

<u>ح</u>ج بھی

جب ارض قادبان ارض حرم قراریانی تو و بال کا اجتماع مجمی جج کهلاستے گا چنانجیمیال محمود صاحب سفے خطبے جمعی فرمایا۔

چونگرج پردسی لوگ جاسطتے میں جومقدرت رکھتے اور امیر بول حالاتکہ اللی تخریکات بہتے غرباری میں میں بیاتی، وربنیتی میں اورغربار کو جے سے شرایعت نے معدور در کھلسے اس کے استد تعالیٰ نے ایک اور طلی مج مقرر کیا تا دہ قوم جس سے دہ اسلام کی ترقی کا کام لینا جا ستا ہے اور تا وہ غربیب بینی مندوستان کے سلمان اس میں شامل ہو سکیں . (بحوالد انفضل بیم وسمبر سامن اللہ )

بهاں قادیان کے تیج کوظتی ہے کہا۔ بہ تدریجی دعاوی کی منزل اوّل تھی۔ ایک اورصاحب سنے فرایا۔
جیسے احریت کے بغیر پہلا سلام بینی حضرت مرزا صاحب کوجیوژ کر جواسلام باتی رہ جاتا ہے
خشک اسلام ہے۔ اسی طرح اس طلی جج کوجیوژ کر کہ والاخشک جج رہ جاتا ہے
اس قول کو احمدی حضرات کی لا بموری شاخ کے زجمان "بیغام صلح" کی ۱۹ ابریل مسلم انکی اشاعت میں
مثا انع کیا گیا ہے لیکن ان صاحب کا نام نہیں بتایا گیا جہوں نے ایسا فرایا تھا۔

ریج اکبیر ندر سی در مدوره کرد. و مدوره ادار میشوداد کر ترمویئے کو

قادیان کے مالا نہ جلسی شرک ہونے والول سے خطاب کرتے ہوئے کہاگیا۔
وہر ختی مقروی ) وہ روضہ طہرہ ہے جس میں اس خداکے برگزیدہ کاجسم مبارک دفون ہے
جسے افضل الرسل نے ابنا سلام بھیجا اور جس کی نسبت حضرت خاتم النبیین نے فرایا۔ یدافن
معی فی قبری اس اعتبار سے درینہ منورہ کے گنبہ خضری کے افوار کا بور اپر آواں
گنبہ بیضا پر پڑر ہا ہے اور آپ گو ہاان برکات سے حصہ نے سکتے ہیں جو سول کریم سی النشہ
علیہ دستم کے مرقد منور سے خصوص ہیں ، کیا ہی ہوسمت ہے وہ خص جواحدیت کے جج اکبر
علیہ دستم کے عرقد منور سے خصوص ہیں ، کیا ہی ہوسمت ہے وہ خص جواحدیت کے جج اکبر
میں اس متع سے معروم رہے۔

(افضان مورضہ ۱۵ دسمبر ۱۲۳ سے ا

بین سی متع سے محودم رہے۔ اس نفام پر اتنا اور واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ میاں محمود احمد صاحب نے اپنی ڈیوری بین لکھا ہے کہ جب میں حج کرنے گیا تھا تو اپنے طور پر جاعت کراکر سبحد سجوام میں نماز پڑھتا تھا۔ (بجالہ الفضان مؤرضہ کا رہے سنٹ میر)

ان تصریحات کی روشنی میں آپ سوچنے کہ کیا کوئی بات بھی ایسی ہے جس میں احمدی تحفیرات مسلمانول سے الگ نہ ہو چکے ہول. من مقام پر صاحبزادہ بنتیراحمد صاحب کا وہ نول ایک بار بجر مال کردینا مناسب ہوگا جسے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے۔ وہ سکھتے ہیں .

غیراحدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کو نوکھیاں دینا حرام قراد دیا گیا۔ ان کے جناز پڑھنے سے دوکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کرکہ سکتے ہیں۔ دکلمتہ نفصل مندم رسالہ دیویوا ون ریسجن نم ہم جلدہ اصالیہ )

#### <u>جُداگانه کلمه</u>

اس مقام بربرسوال بدا ہوگا کہ جب "احدی محضرات لینے آپ کومرلحافد سے سلمانوں سے الگ سے جھتے ہیں تو کھر اپنا کلہ بھی الگ کیوں نہیں دفع اور اختیار کر پینے "کلم "کامسکلہ بڑا نازک ہے ویچر محاملات میں الگ ہوجانے سے عندالصرورت تا وبلات سے کام مباجا سکتا ہے لیکن کلم کے الگ کر یہنے سے کسی تاوبل کی گنجائٹ نہیں دہتی اور اس سے سلمان عوام کے شتعل ہوجانے کا اندیشہ بدیسی ہے رجیبا کہ آگے جاکہ بتا اجامے گاد" اسمدی محفرات سلمانوں سے کھلے بندوں الگ ہوجانا مردست اپنے مفاو وصلحت کے مثلاً بتا جامے ہوجانا مردست اپنے مفاو وصلحت کے مثلاً بتا جامے ہوجانا مردست اپنے مفاو وصلحت کے مثلاً مستحقے میں اس لئے کا بی مخترک کر تعجب ہوئے کے سام کے مقام کے متاب کا اندازہ مردا صاحب ہی لیتے ہیں ۔ ماجزادہ بنی اصحب مراد مردا صاحب ہی لیتے ہیں ۔ صاحبزادہ بنی اصحب فراتے ہیں.

اگریم بفرن کال یدبات مان بھی لیس کے کلم نٹریون پی کریم کااسم مبارک اس سلف کھا گیا آ کہ آب آخری ہیں تو تب بھی کوئی مورج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کونے کلمہ کی صرورت بیش نہیں آئی کیونکہ سے موجودہ " کیونکہ سے موجود نی کریم سے انگ بچے نہیں مبیا کہ دہ خود قراباً ہے " صار وجودی وجودہ " نیز من فوق بیلنی و باین المصطفیٰ فعا عرف و عارائی "اوریدا س لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کھا کہ دہ ایک و فعا اور خاتم النبیان کو دنیا بی مبعوث کرے گا جیسا کہ آمیت اخدوین منع وسے خام رہے ہیں میسے موجود خود محمد رسول اللہ ہے جوامتا عبال الرحمة کی مدورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ دوبارہ و نیا میں تشریف لاستے اس لئے ہم کو کسی سے کلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی میگر کوئی اور آتا تو صرورت بیش آئی۔

وكلمة الفصل مندرجدريولوادف ريليجنز مبرم جلدم امشها )

تب نے غور فرمایا کیسی تطیف اور ساح اند غیرمرنی سبے به دھول جورو رسوں کی انکھوں یں جھونکی جارہی ہے.

لیکن بعض صزات کاکبنا ہے کہ یہ نظری توجہ محض دکھا وسے کے لئے ہے۔ ان حضرات کی مجانس یں جو کلمّہ ہر معام ان میں اسمد می کانام لیا جا آ ہے۔ بہنا کی ایک صاحب منشی ظہیرالدین نے عبلتہ فادبان کے جو بہنے میں اسمد میں کانام لیا جا آ ہے۔ بہنا کی ایک صاحب منشی ظہیرالدین نے عبلتہ فادبان کے جو بہنے میں دیرہ الات ایکے ال بس کہا کہ ا

ممکن ہے اسمدی کو قادیا نی بھٹرات اس بیان کوشیج شسیم نزگریں اس سلے ہم اس پرزور نہیں دستے -ہمارے نزدیک صابح زادہ بشیراح رصاحب کی توجید بڑی وزنی شہاد نہے اس امرکی کہ ال حضرات ہے ہاں کلم طب کے الفاظ تو دہی ہیں لیکن اس ہی محسم سے مراد مرزاصاحیب ہیں۔

خام التبيين كافهو

جیاکہ بیلے بھی تکھاجا چکاہے سلمانوں اوراحدیوں ہیں بنیادی نزاع سسکن ختم برقت ہے سلانو کے زدیک محضور نبی اکرم کا فاتم انتیتین ہونا اسسلام کا بنیادی مطالبہ اور سلمان ہونے کی اساسی شرطب کو سنت سائٹ سترس سے سلمانوں کی اِن حضرات کے ساتھ اسی سلم پر بجت ہوں ہے ہے کہ احمدی "حضرات اسے شیخے ہے مصفود نبی کرم کو خاتم انتیتین حوام کے لئے سخت جیرت کا موجب ہوتی ہے کہ احمدی "حضرات اسے تے بیٹے مصفود نبی کرم کو خاتم انتیتین کے میں اور ایس میں موجب ہوتی ہے گا احمدی "حضرات اسے تے بیٹے مصفود نبی کرم کو خاتم انتیتین کے میں اور ایس موجب ہوتی ہے گا جہام کرا می کے ساتھ خاتم النتیتین سے گا ۔ جہام کے میں اور ایس موجب موجب ہوتی ہے گا جہام مسلمان ان براعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی ارم کوخاتم النبیین تسلیم ہیں کہتے تویہ دھر کے سے جواب فیتے ہیں کہ یہ تمارے مولویوں کا پھیلایا ہو اجھوٹ ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک سانس ای تصور بی کہ میں کہ میں کہ میں ایک ایک سانس ای تصور بی کا برا کامیاب بی اکرم کے لئے خاتم النبیتین کا لقب استعمال کرتے ہیں ۔ ان کا یہ جواب حوام کوخاموش کرنے ہے کا برا کامیاب

اب دیکہ بیکے ہیں کوسلمانوں کے زدیک خاتم النہیین کے عنی ہیں وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی بی اسی آب دیکہ بیکے ہیں کوسلمانوں کے زدیک خاتم النہیین کے عنی ہیں وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی بی اسی آسکتا۔ لیکن اسی مرزاصاحب نبی بن اسکتے متعے دلہذا جب احدی حضوات کے نزدیک اس کے بیرعنی ہیں تواس سے ان کامفہوم اپناموتلے۔ الفاظ دہی مفہوم ندمرف الگ جلکمسلمانوں کے علیم طلان ۔ سننے کداس باب میں احدیوں " کے الفاظ دہی مفہوم ندمرف الگ جلکمسلمانوں کے علیم طلان ۔ سننے کداس باب میں احدیوں " کے الفاظ دہی مفہوم ندمرف الگ جلکمسلمانوں کے علیم طلان ۔ سننے کداس باب میں احدیوں " کے الفاظ دہی مفہوم ندمرف الگ جلکمسلمانوں کے علیم طلان ۔ سننے کداس باب میں احدیوں " کے

خليفة اوّ الحِيم نورالدّين ُصاحب كياارشاد فرات بين كيت مِن أَ

رلمى يربات كم المخصرت ملى المدعلية وسلم كوقر آن مجيدين فاتم النبيتين فرايا بم ال برايا المسال المينية المسال المينية المسال المستحد المركوني فنعض المخصرت صلى الله عليه وسلم كوفاتم النبيتين ليم السنة يمن الدرجة من المرسة كريم السسك كيامعنى كرسة مي الدرجة المسالة عنى كرسة من الدرجة المسالة عنى كرسة من الدرجة المسالة عنى المناوي المدين صاحب منادح بها المصلة من المناوي المناوية المالية المناوية المن

اس کی مزیروصاحت ان الفاظمی متی سے

م قبصی بیط انخفرت می الدعیدوس کی ختم بخت کے قائل تف ویلیدی اس می بن الدختم بنوت کے ساتھ بی سراھا ساحب کی بخت بھی قائم ہے ۔ اگر ، مخصرت می اللہ عید دسے فاتم النبیان بی توصف کی بخت بھی بی بی گویا ختم بنوت اور مسیح موعود کی بخت فاتم النبیان بی توصف کی بخت اور مسیح موعود کی بخت فاتم النبیان بی توصف کی بخت کا دم و مردوم بی بمارے جلسول محرول اور تھا بردل اور بمال تک کے سیدنا صفر تی بغت الماری الفاظ تی بھی خاتم النبیان کا اقرار عقد می کھاگیا ہے۔ الفارد ق و الفارد ق قادیان مورض ۱ مردوری میں الفارد ق قادیان مورض ۱ مردوری میں الفارد ق قادیان مورض ۱ مردودری میں الفارد ق الفارد ق قادیان مورض ۱ مردودری میں الفارد ق الفارد ق قادیان مورض ۱ مردودری میں الفارد ق الفارد ق

آب سنے پیچے "ملاحظہ فرالمسلتے۔

#### الهاما<u>ت كانمونه</u>

مہ نے شرق میں کہاہے کہ ہم اپنی اس کتاب کوعلی دائرہ کک محدود رکھنا چاہتے ہیں ،اسی گئے ہم نے مرزا صاحب کے البابات کا نذکرہ بنیں کیا کیونکہ وہ علی گفتگو کا موضوع بن بنیں سکتے لیکن تؤنکہ فار تین کو تحت س ہوگا کہ جسٹنے کہ اس کے البابات کا دعوی کیا ہے ، دیکھنا چاہیئے کہ اس کے البابات کس فقہ کے تقے ،اس لئے ہم ان کی سکین کا وش کے لئے مرزا صاحب کے البابات کے صرف دو تین منو بیش کرتے ہیں ،ابنی سے قارئین ان کے باقی البابات کا اندازہ لگا سکتے ہیں (البابات کے سلسلہ میں مرزاضا ہے البابات کے سلسلہ میں مرزاضا ہے کہ انتخاکہ ان پر دحی اور البابات کا نزول بارش کی طرح ہوتا ہے اور پرسلسلہ قریب انتظامی سال دستہ البابابات کا نواز بارش کی مقدار کا اندازہ کرسکتے ہیں) بہرحال آب دوایک الباباباب ومکاشفان ملاحظہ فرائے ہے۔

را، می سند دیکهاکدایک بی سے اور گویاکدایک کبوتر ہمارے یاس ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے۔

ہربایٹ نے سے بازنہیں آتی تو بالآخو میں نے اس کاناک کا شد دبا ہے اور خول بہر دبا ہے

پیر کھی بازند آئی تو میں نے اسے گردن سے بچرد کر اس کا مُندز میں سے رگز نا شرع کیا۔ بار

بار رگز نا کھا لیکن کھر کھی سرا کھاتی جاتی تھی تو ہن خریس نے کہا کہ آڈ اسے کھانسی ہے دیں۔

دارشاد مرزاصا سے مندرے مکاشفات صیاح ا

رت دمرراصاحب مندم جماعات. مؤلفه با بومنظور اللی و قادیانی ،

۴۶) ايك اوركشف طاحظه فرما ميش .

حفرت مسع موعود نه ایک موقعه پراینی مالت پرظابر فرانی که کشف کی حالت آب پراس طرح طاری بمونی که گویا آب عورت میں اور اشد تعالی سفے رجولیت کی قوتت کا اظها رفرایا . ورکیٹ فریس اسلامی قربانی مصنفه قاصی یار محدصاحب قادیاتی ،

۳۱) مرزاصاحب کے ایسے الفاظ میں ۔ مریم کی طرح عینٹی کی وح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے زنگ یں مجھے حالہ بمٹمبرادیا گیا۔ ادراً خوکی بینے بعد جودس بینے سے زیادہ نہیں بذرایداس البام کے مجھے مرم سے جیسے
بنایاگیا۔ لیس اس طورسے بیں ابن مرم کھیرا علامداقبال نے کہا کھا کہ خردرت اس امر کی ہے کہ کوئی اہر علم النفس مرزاصات کالفسیاتی تجہزیہ علامداقبال نے کہا کھا کہ کوئی میں اس کے دوکس تیم کے فقت یاتی (PSYCHO ANALYSIS) کے مریض تھے اور اس کی بنیا دی دجہ کیا تھی ۔ اس سے میم تھے وہ البامات جن کے بیش نظر ابنوں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی تھی ۔ ویاسے خود "اسمدی "حضرات کی بھی تحقیق ہے کہ مرزاصا حب آل (البخولیا)

مراق کامر من مرزامه اسب کومورونی نه کفه ایکرید خارجی افرات کے اتحت بیدا مواکفها ادراس کا باعث سخت داغی محنت افکرات افرات می کفاجس کا بینی د ماغی صعف کفاله است کفاله دراین مرک ذریع بولها. صعف کفاله اورجس کا ظهرا در ای اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوراین مرک ذریع بولها.
درسالدر یو یواوف رئیجنز اقادیان بابت اگست ۱۹۲۴م)

صاحزاده بنیرا ترصاحب این الیف سرة المبدی (مصنه دوم این ایکی بیسی موجود ماین الیسی موجود ماین الیسی موجود مایس ا داکٹر مرم دسمی صاحب نے محد سیال کیا کہ یں نے کئی دفعہ صفرت مسم موجود مایس لیا ا سے مُناب کہ مجھے ہمٹیر ایسے معن ادفات آپ مراق بھی فرایا کرتے تھے۔ (مدھ)

ایک پرسے معلمی جدات دام بڑواری خوت گرم علاقہ بٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اوران کی ظر کے سامنے یہ سٹان اللی طاہر ہواکہ اول محد کو سفی طور پر دکھلایا گیاکہ میں نے سب سے حکا قصنا و قدر کے الل دنیا کے رکی بری کے تعلق اور نیز لینے لئے اور اپنے دوستوں کے سلے سکھے ہیں اور کو ہمٹیل کے طور پر میں نے خدائے تعالی کو درکھا اور وہ کا فد جناب باری کے اسکے رکھ دہاکہ وہ اس پردستی طور پر میں مطلب یہ کھاکہ یہ مسب باتیں جن کے ہونے کے لئے

يسفاراده كيلب بهوجايس سوخدلت تعالى في مرخ سيابى سعد وسخط كريب اورقلم كى لؤك يربور شرخى زياده يمتعى اس كوجها را اورمعاً جهارشف كيدسا فقوي اس مرخى كے قطرے مبرے كارول ادرعبدانتدك كيرول بربرات ادرجوك كشف كاهاست انسان سيدارى سيعتن ركحتاب، اس منت مصح جبكمان قطول سے جوخداے تعالیٰ كے ائتدسے كيس اطلاع موتی. ساتندې برچشم خودان قطرول کومبی د کمعا اورښ دقستِ دل کے مساتنداس قبصے کوجهسال عبدانند کے یاس بیان کرد ہاتھاکہ اسنے یں اس نے بھی وہ تربہ ترقعارے کپٹروں پر پڑستے ہو ديكها وركونى بيزايسي جارسعياس موجود نرمقى جسسهاس ممرخى كمكركسف كاكونى احتمال ہوتا اور دہ وہی مرخی متی جو خدائے تعالی نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی اب تک بعض کی ج میال عبدانند کے پاس موجود میں جن پر وہ بست سی سسرخی پڑی گتی۔

(ترياق الفلوب مسّلة وحقيقته الوحي مهينة باحتلاف الغاظ)

الله تعالیٰ کے قلم سے ادمی روشنائی (MATERIAL INK) کے قطرے جن کے دجھتے ان کے کپڑول پر پڑسے "عقیدرت مندول" کے ذہن ہی کے سلتے قابل فہم ہوسکتے ہیں ورند خدلکے تعلق ایسا تصوّر! \_\_\_ سحنان الله وتعالى عمّا يصفون.

مرزاصاحب فرمائے ہیں۔

اوريه بالكل تخيرمعتول اوريبهوده امريب كرانسان كى اصلى زبان توكونى اوربوا ورالبسام اس كوكسى اورزبان يس موجس كودة سنعي بين سكتا كيوكماس ين تعليعت الابطاق بتع. (چشىمەيمونىت مەنىك)

وحى كي تعلق وأسران كرم كالمعى است ادب.

وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا مِلِسَانِ قَوْمِهِ ١٣/١ ہم سنے کوئی دسول ایسانہیں بھیجا حبس کی اطرف وجی ، اس کی قوم کی زبان *یں تیسیجی ہو*۔ مرزاصاسب نے فرایا کہ" یہ باسک غیرمقول اور بہودہ امرہے کہ انسان کی اصل زبان توکوئی اور مواور البہ اس کوکسی اور زبان میں بوجس کو وہ سمجھی بنیں سکتا، " لیکن دو سری جگر خود ہی فرایا کہ زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض البلات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے میں جن سے بیاد کا بیات یہ ہے کہ بعی واقفیت بنیں جیسے انگرزی یاسنسرت یا عرانی دغیرو (زول المسیم صدیر) اس سے انگرزی یاسنسرت یا عرانی دغیرو (زول المسیم صدیر) اس سے انہیں کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا اندازہ ان کے ایک خطرے لگ سکتا ہے جو انہو اس سے انہیں کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا اندازہ ان کے ایک خطرے لگ سکتا ہے جو انہو المیرعباس علی مثاہ صاحب کے نام کھا تھا سے بریمنا ا

بونگراس مغنے میں بعض کلمات انگریزی دغیرہ المام ہوت میں اور اگرچربعض الن میں سے
ایک ہمندد لوسکے سے دریا فت کئے میں گرقا بی احمیدان ہیں ۔ اوربعض منجانب الله معود رجمہ
الهام ہوائنا اوربعض کلمات شاید حبرانی میں ان سب کی تحقیق و مقدح ضرور ہے ۔۔۔۔ آپ
جمال کم ممکن موہبت جلدوریا فت کر کے معان خطمی جو پڑھاجا و سے اطلاع مجشیں ۔
دمکتویات احمدین ملما قال مشاہد

اکت الودمن اشد کی دشواریاں بھی کس قدر ہوتی ہیں ؛ فداس کی طرف ایسی نبال ہیں الہام نازل کر دیتا ہے جسے وہ مجھتا نہیں اور اسے اس کامفہوم سمجھنے سے لئے ہمندولڑکوں کی طرف رجوع کرنا بڑتا ہے مسیع مرد

جن کے رہیں سواان کی سوامشکل ہے!

#### تناقضا<u>ت</u>

مزاصات نے سے گرد کے ہیں۔ ان سب میں ایک چیز آپ کو بطور قدر میانات دیئے ان کے اقتباسات آپ کی نظرو سے گرد ہے ہیں۔ ان سب میں ایک چیز آپ کو بطور قدر مِث ترک ملے گیا وروہ یہ کہ ان کے دعاوی اور بیانات باہمدگر مختلف اور متناقض (SLEF CONTRADICTORY) میں۔ اس قدر متناقض کہ انہیں (مزاصات کو امخالفین کے اعتراضات سے تنگ آکر یہاں تک کہد دینا پڑا کہ ان کے دعاوی میں چیاں جہاں بھی تنبی کالفظ آیا ہے گاس کو کا ٹا ہو اتصور کیا جائے۔ اور میاں محمود احمد صاحب کو یہ میں چیاں جہاں بھی تنبی کالفظ آیا ہے گاس کو کا ٹا ہو اتصور کیا جائے۔ اور میاں محمود احمد صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ مزاصاحب کی ساب مواج ہے قبل کی تخریروں سے سندند لائی جائے۔ وہ سب مرفوع القلم

میں ان تناقصنات کی بین مثال انجی انجی مارسے سامنے آئی ہے وہ کہتے میں کہ: يه بالكل فيمعقول اوريهوده امري كرانسان كى اصل زبان توكونى موالدالهام اسس كو كسى اورزبال يس بوجس كوده سيركمي بنيس سكتا-

زیادہ ترتیجیب کی بات یہ ہے کہ بعض البابات مجھے ان زبا نوں پ*یں بھی بوستے ہیں جن* 

جس شخص کے میانات بن تناقض پایا جائے اس کے متعلق ہم سے نہیں خود مرزاصات سے سینے۔

ا کسی سچاد عقلندا درصاف دل انسان کے کلام س برگر تناقض نیس ہوتا ، إن اگر کوئی پاکل یا مجنوں یا ایسامنافق ہوکہ خوشامہ کے طور پر اس میں اس ملادیتا ہو اس کا کلام میک متناقض ہوجا تاہے .

اس شخص كى مالت ايك مخبوط الحواس انسان كى مالت سے كدا يك كھلا تناقفن لين كلام من دكمة لبت.

جموثے کے کلام میں تناقض صرور موتاہے۔

مغیمہ براین احسمدیہ ،حضر پنج مسالا) ومسیران کرم نے اسٹے منجانب امتٰد ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی بائٹ اختلافی (یعنی متناقض ) نہیں ۲ ۲/۸۲)۔ متناقض) نبیں ( ۲۸/۸۲)۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ مرزاصاحب کے متعلق خود بی فیصلہ کرینجے کہ وہ کیا گئے؟ ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی۔

جن صفرات كومرزاصاحب كى تصانيف براهے كا تفاق مؤاسم وه اس حقيقت سے باخبري ك على نقطة تسكاه كسيره كس قدرليست بس بيوكرير موصوع برى تفصيل كامتقاصي بسيراس للتع بم اسب بحث من بنیں الجمنا چا بنتے اس مقام پر ہم صرف دوج ارمثالیں بیش کرنے پر اکتفاکرتے بی جن معدواضح موجائے گاکدم زاصاحب کی تاریخی اور دینی علومات کیسی تعیں .

وبالے ہیں : تاریخ کود کیموکہ آنخصرت مسلی سُرطیہ ہِ تم ایک بنیم لڑکا تقابس کا باب بیداکشت چنددن بعدی فت بوگیا. مالا کرتاریخ کا ایک ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ صنور نئی اکرم کے والد حصنور کی پیداکشس سے بید دن بیری کی بیداکشس سے

يبلى فوت بوشخة تقه

مرزاصاحب نے اپنے دعوے مبدمیت کے نیوت یں لکھاہے، بخارى مى اكمعاب كراسان سے اس كے افاراست كى كەبدا خلىفاللدا لمهدى ـ اب سوچو که به مدیث کسس بایدا و در تربه کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصحاب بعدازكاب انتدب

(تبدادت القرآك ،صلك ا

بخارى ميں ايسى كوئى حديث نہيں ۔

### <u>ور</u> سران

اگرکونی سلمان یہ کہے کہ انٹر تعالیٰ کا ایرث دہے " یا" خدانے کہاہے " تواس کامطلب کسس کے سوانچے اور مونبیں سکتاکہ قسہ آنِ مجیدیں ایسا آیا ہے کیونکہ ارشادات خداوندی قرآن کے سوا کہیں نہیں .

"احدی" دلا بوری بصرات کے ترجمان پیغام صلح" کی اشاعت بابت ۲ اکتوبر ۱۹۴۰ میں گناه

كى فلامفى "كے عنوان سے مرزاصاً حب سے تعلق كما كياكم

ایک شخص نے حضرت صاحب کی خدمت بنگی عرض کی کد دنیا یس لوگ بهت گنه گار مول کے میں میں میں اوگ بہت گنه گار مول کے می مرکز میں نے بواسے براسے سخت گنا ہ کئے ہیں میری جُنتُ کی کسی طرح ہوگی جمحنرت نے فرطایا۔

ویکھو إخلاتعالی جیساغغوراور رصیم کوئی نہیں استرتعالی بریقین کابل رکھوکہ وہ نہم گناہوں کو بخشس سکتا ہے اور بخش دیتا ہے .خلاتعالی فرما آ ہے کہ اگردنیا بھریس کوئی گنسگار مذر ہے تویس اور اُمت بیدا کروں گا جوگناه کرے اوریس اسے بخش دول گا

قرآنِ کرم میں آپر کہیں بنیں آیا کہ خدانے کہائے کہ" اگردنیا تھے اس کوئی گنہ گارندرہے تو میں ایک اور اُمّت پیدا کروں گاہو گناہ کرے اور میں اسے بخش دول گا \* البتد ایک حدمیث میں ایسا آیا ہے مرزا معاصب حدیث کونت آن کی آمت کہ کرمیش کرتے ایک آیے ترآنِ مجید کے متعلق ان کے مبلغ علم کی ایک مثال .

#### <u> انت پردازی</u>

دېماس تخار کے لئے معذرت نواه بین که بجن حضرات نے مرزا صاحب کی تحریرات کامطالعہ کیاہے، دہ جانتے بین کدادبی نقطہ نگاہ سے ان کی سطحکس قدربست ہے اس کی جزوی شہادت وہ اقتبامیات بھی دے سکتے بین جو اس کتاب میں درج کیتر گئے ہیں. ہم اس امرکو اس قدراہمیت مذ دیتے اگر ہمارے سامنے مرزاصاحب کا یہ دعوی نہ ہوتا کہ

یہ بات بھی اس جگر میان کردینے کے لائق ہے کمیں خاص طور پرانٹرتعالیٰ کی اعجاز نمانی كوانشا بردازي كيه وقت كيمي ابني نسبت ديكه تابول كيو بمرجب وسي عربي مي يا أردويس كونى عبارت لكمتابول تدبس محسوس كرتابون كدكونى اندرس بمحصفعليم ديتاہے -

ېم دارباب دوق سي بصدمعذرين امرزا صاحب کې معجزا نيرانشا پردازي کی صرف ايک مثال پراکتفا كرية بين. وه (البنه ايك دوست كے نام) ايك خطي كي ين ا-ایک انگریزی وضع کایافانہ جو ایک بچو کی موتی ہے اور اس میں ایک برتن موتلے اس کی قبہت معلوم نبیں آب سائھ لاویں قبمت بہاں سے وسے دی جائے گی رہمے دوران سرکی بست شدّت سے موض موکمی ہے بیرول پر بوجھ دے کربا فاند مجر کےسے مجھے سرکو چڑ آتا ہے

ومجوء كمتوبات مزاغلام الدينام مجم محتمين قريشي صاحب قاديان صك واضح رسبت كه احمى " حضرات مزراصاحب كوسسلطان القلم" كيت أي



(طبع دوم*ر)* 

اس كمّاب كابهلاا يُرلِينن اكتوبرس<u>ي وندً كمه</u> خرى مفترس شائع مِوَا. يتْدالحسدكه استعبرُ عَقبو ماصل ہونی اور چند دنوں کے اندر ملک کے توردرازگوشوں تک بھیل گئی۔اس اشاری قارمین کی طرن سے دیخیین ونبر کی کے خطوط دہیا ات کے علاوہ ابہت سیمشورسے بچویزیں، مطالبے اور تقامنے موصول موتے ان کی روئشی میں کناب کے اس دو سرے ایڈیشن میں مختصر سااطنا فرصر وری سمجھا گیا ہے جو درج ذبی ہے۔ مجھے تو کچے ایسا محسوس مور ماہے کر کتاب سے مرسے ایٹریش میں شاید اسی سم کے مزید اضاف<sup>ل</sup> كى صرورت الماض مورسردست موجوده اصافد يراكنفاكيا جا ماست.

المكودكمودب.

# مرزاصاحب کی ذہنی کیفیت

تصرات انبیار کرام نظام خداوندی کے بیغام بروی کے مقد اوران کامشن انسانی دنیا برعظیم انقلام بریاکرنا اس کے لئے دعلاوہ وحی آسسمانی کے احسری علوم وحفائق بران کی نگاہ بڑی وسیم اور غائرموتی تقی اس کے بغیروہ اینے مشن کو سرانجام نہیں دسے سکتے تقے بنا بریں ان کی فکر بوی بلند ، بھیرت بڑی عمیق اور نگاہ بڑی تا بناک بوتی تھی ان کے رفکس مرزاصاحب کی دماغی کیفیت کیا تھی اس کا ندازہ دو ایک مثالول سے لگ سکتا ہے ۔

١١) ابني صحت كم منعلق مرزا صاحب منطقين.

یس ایک دائم المرض دی مول .... میشد در در مراورد وران مرادر کئ خواب اور سنج
دل کی بیماری دوره کے ساتھ آتی ہے اور دومری بیماری ذیا بیطس ہے اور ایک مترست
سے دامن گیرہے اور بساا و قات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قائر
کٹرت بیشا ب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال
رہتے ہیں. وضیم اربعین فہر الام اسک

٢٠) البين عافظه كي تعلق مرزا صاحب يلحق بين.

میراه فظر بهت خراب بے، گرکتی دفع کسی کی طاقات ہو ترب بھی بھول جا آ ہوں ، یا دد ہائی عمدہ طریعتہ ہے۔ حافظہ کی بیا بتری ہے کہ بیان سیس کرسکنا، ان کمتوبات احمدیہ میں جغیر، منٹ، ۱۳۱ صاحبزادہ بشیار حمرِقا دیا نی اپنی کٹاب میہرت المہدی صفعہ اقبل ص<sup>یق</sup> پر سکھتے ہیں .

ایک دنوکسی شخص نے صفرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تحفہ دی جھڑت صاحب کسس کو دو، ل پس باند حد کرجیب بیں رکھتے تھے زکنے نہیں نگاتے تھے ورجب وفت دیکھنا ہو تھا تو گھڑی نکال کرایک سے مند سے بینی عدد سے کن کروقت کا پترسگاتے تھے اور انگل رکھ کر مندسہ گنتے تھے اور مند سے بنی گنتے جاتے تھے .

دم) جلال الدين مس قاديا في اين كتاب منكرين خلافت كالجام وصفحت بركمت أب كه المراد الدين من علام المراد المر

کے دائیں بائیں کی شاخت نکرسکتے سقط دایاں باؤں بائی طرف کے بوٹ میں اور بایل پاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں بہن یعنے سقے آخواس فلطی سے بچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ برسیاہی سے نشال نگانا پڑا ،

سرت المهدى "حصد دوم صف بر بسخت بسرت المهدى" حصد دوم صف پر بیخت بین کرد.

اسی طرح صاحبزاده البتی الساب سیرت المهدی "حصد دوم صف پر بیخت بین کرد.

بعض دفعہ جب حضور جراب بہنتے تو بینے قرجی سے عالم میں اس کی ایڑی پاؤل سے تنے کی

طرف نہیں مکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تقی اور بار ہاایک کاج کابٹن دوممرے کاج میں لگا ہوتھا۔

مرف نہیں مکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تقی اور بار ہاایک کاج کابٹن دوممرے کاج میں لگا ہوتھا۔

۵) معراج الدین عمر مهاحب نے مزراصاحب کے مالات مرتب کئے تھے۔ اس میں وہ ایک مقسام پر نکھتے ہیں ،۔

میں کو ٹیر بنی سے بہت بیارہ اور مرض ہوں بھی آب کوع صدید نگی بوئی ہے۔ کسس زماتے میں آب مٹی کے ڈیصلے بعض وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے اور اس جیب میں گڑ کے ڈیصلے بھی رکھ دیا کرتے ہے ہے ۔ (تعمّر براین احدید جلد دّل منگ)

مرزامها حب دوا میال بھی وحی کی روسے تیار کیا کرتے تھے جنائی مباد کا محدد احرصاحب تعقق رب، حضرت مسح موعود علیہ استلام نے تریاق المی دوا خدا تعالیٰ کی ہدیت کے اتحت بنائی اور اس کا ایک برا انجز افیون تھا۔ (بجوالہ اخبار الفضل قادیان مورضہ واجوالی کی الم

البون کے علاوہ" ٹانک واکن" بھی بچنانچے مرزاصاسب حکیم محد میں قریشی کے نام ایک اس بھتے ہیں: البون کے علاوہ " ٹانک واکن" بھی بچنانچے مرزاصاسب حکیم محد میں قرید نی خود خرید دری اور یک بوتل اس وقت میال یار محرکہ بھیجا جاتا ہے۔ آپ اسٹ یا سے خرید دیں ، گر" ٹانک واکن " چاہیئے اس کا محاظ ہے۔ " مانک واکن " چاہیئے اس کا محاظ ہے۔ " مانک واکن " چاہیئے اس کا محاظ ہے۔ واکن " جاہیئے اس کا محاظ ہے۔ واکن جو محد میں مدید دیں ، گر" ٹانک واکن جائے علام مدید مدید دیں ، محد وطوا مام بنام علام مدید مدید دیں اس محد مدید دیں اس مدید دیں محد مدید دیں محد مدید دیں محد مدید دیں محد مدید دیں مدید دیں

الهامات

مرزاصاحب کے مزعومرالہا مات کی بعض مثالیں ہم پہلے لکھ چکے بین چندایک اور طاحظہ فرمائیے: ا مرزاصاحب کے مزعومرالہا مات کی بعض مثالیں ہم پہلے لکھ چکے بین چندایک اوروہ بتنگ ٹوٹ (۱) ویکھاکہ میرے مقابل کسی آدمی نے یا چند آدمیول نے بینک چڑھائی ہے اوروہ بتنگ ٹوٹ الکی اور میں نے اس کو زمین کی طرف کرتے و بجھا مجموعہ المہانات و مکاشفات منگ) (مجموعہ المہانات و مکاشفات منگ) د ۲) مرزاصاحب ایسے دعویٰ مجدّدیت کی سب ندمیں سکھتے ہیں: م

حس في دعوى كيااس كانام بعي يعني فلام أحدقاد ياني " المين حروف سكما عداد معاشاره

كرم بلب يعنى ١٠٠٠ كاعد جواس نام سے نكل اسے وہ بندار باہے كه تير بوس صدى ك

ختم بدا میریسی مجدد آیاجس کانام تیره سوکاعدد پواکراید. درایق اقدر سال

مناً يديبك كا جاجكا بعرزاماحب كام كم تعلق احدى "حضرات يدكت بي كدان كانام صرف "احد" كقا ( الاحظه موصفحه ٤ ٨) غلام كالفط فاندا في رواج كي مطابق سائقة لكاديا كفاريها ل الب ويحقة بي کرخود مرزاصاحب اینانام معلام احمدقا دیا تی <u>تکھتے ہیں جس کے عدد تیر</u>و سوسفتے ہیں اگران کانام صرف احمد " تقا تو مجراً س عدوی دلیل کے تعلق کیا کہا جائے گا۔

وسى مروضاحب في المين المامين كماكدار

المرتعالي نيم يحديد كما" ين نماز يرحون كاا در دوزه ركمون كا جاكمًا بون اورسوًا بون.

رائبت مرى جدد دوم مافع.)

نماز روزہ کے علاوہ میں سوتا ہوں" اس خدا کے تعلق کہا گیاہے جس نے قرآن کرم میں اپنے تنعلق کہا ہے كه كَ تَأْخُذُهُ إِسْدَدُهُ ۚ وَلَا نَوُمٌ \* (٥٥٥) يعنى بمندتوا يكساطرَت سسے اون كھ تك بھى نہيں

رم، ایک الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزاصا سب سے کہا۔ وم، ایک الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزاصا سب سے کہا۔ قومچھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔" (مقیقتہ الوحی صلاہ)

دوىمەسسےالہامىس كبا.

تومجه سے سے ادریں تجھ سے بوں . تیراظہور میراظہور ہے .

(مجموعه انهامات ومسكات فات صفحه

(a) مرزامها حب این مکاشفات کے سلسلہ میں سکھتے ہیں ،۔

ایک۔فرشتہ کویں نے بی*ں برس کے* نوجو انوں کی شکل میں دیجھا۔صورست اس کی شنل انگریزو<sup>ں</sup> كے مقى اورىيىزكرىسى نگلے موكے بيٹ اسے يس في اسسے كماكة آب بست بى خونصورت إس. اس نے کہاکہ اِس میں درشنی آ دمی مول ۔ ﴿ مجموعہ البامات وم کا شفات صل ،

(۱) ایک الہام پر کھی ہے۔

آپ یدند کیئے کریمان کوئی طباعت کی غلطی ہے یا کچھ چھنے سے رہ گیا ہے بائکل نہیں المام ہی ایسا ہے۔ ۱۷) مرزاصا حب اپنی کتاب سخیفت المهدی منا پر ایکھتے ہیں ،۔

یں نے (ایک رؤی میں رکھاککسی نے مجے سے دیواست کی ہے کہ اگر تیرا فدا قادر فداہت تواس سے درخواست کرکہ یہ بچھ جو نیرے مر پر ہے جینس بن جلئے ۔ تب بی نے دیکھاکہ ایک ورنی پھر بررے مر پر ہے جس کو کم جی میں بچھ اور کم بی اکر دی خیال کرتا ہوں ، تب بیں نے یرمعلوم کرتے ہی اس بچھ کو زمین بر کھینک دیا ۔ بچر بعدا س کے میں نے جناب ابھی ہی دُھاکی کہ اس بچھ کو کھینس بنا دیاجائے اور میں اس دھا میں محوم وگیا جب بعدا س کے یں نے مراکھاکرد کھاتو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچھ بھینس بن گیا ۔"

رواصاصب کے مجوع الہا مات میں ایک الہام (رؤیا) یہ بھی ہے کہ انہوں سنے فرایا۔
مرایک جگرجا رہ میں ایک ہاتھی دیکھا اس سے بھلگے اور ایک اور کوچہ یں چھے کے
وگر بھی بھا کے جائے ہیں ہیں نے پوچھاکہ ہاتھی کہاں ہے ۔ توگوں نے کہا کہ دہ کسی اور کوچ
میں چلاگیا ہے ۔ ہمارے مزدیک نیس آیا۔ کھرنظ رہ بدل گیا ۔ گویا گھر ہیں بیٹھے ہیں قلم پرین نے
دو لؤک مکلئے ہیں جو دلایت سے آئے ہیں کھری کہتا ہوں یہ بھی نام وی مکاشفات منٹ بعد اہمام موا " اِن الله عَرِيْ مَن خُو اقْتِقَام " رمجوع المامات مکاشفات منٹ ب

وه، ایک مکاشفه کی فرانے ہیں۔

آیک روزکشفی هاست میں ایک بزندگ صاحب کی تجربرد هایس بانگ را کھااوروہ بزرگ برایک روزکشفی هاست میں ایک بزندگ صاحب کی تجربرد هایس بانگ را کھالوں بنبیل برایک دُھالوں بنبیل خواکہ اپنی عمربی بڑھالوں بنبیل و ماکی کہ مبری عمر بندرہ سال اور بڑھ جائے ، اس براس بزرگ سنے آین نہ کہی تمبه اسس صاحب بزدگ سے بست شنم کشنا ہوا۔ تب اس مردے سفے کہا جمعے حجود دو میں آین کہتا موں ، اس بریں نے اسے حجود دیا ادر والا اور دعا بانگی کہ میری عمر بنیدرہ سال اور بڑھ جائے ب

اس بزرگ سنے آین کمی "

مرزاصا حب کایپر کاشفه اخبار الحکم بابت ۱۵ تا ۲۸ دسمبرست افیایی شائع بوانها بیندره سال عمر برطه د جانے کا نتیجہ پیر بهونا چاہیئے کھاکہ دہ مرت السائے کک زندہ رہتے نیکن ان کی د فات مشناف عرب بوگئی (زبرتی میں مرب بیرین أمين كملولسف كالمتبحر كيدايسابي مونا جاسية كفا).

ع كيسلسله في مرزاصاحب في ابني كتاب موامب الرحمن " بن الكفائقة كرمير فالغين ميري تو ی بیشگوئیال کرتے ایں ۱-

بسس فداما را بشارس بهشتاه سال عرواد بلكرشايدازي زياده (بعنى خدلسف بشارت دى

كرميري عمراسي سال ياس مص مين زياده بوكى)-

لیکن مرزا صاحب کی وفاکت شنوائی می موکنی جس وقت ان کی عمران کے ابنے بیان کردہ میں بیدائسٹ میں و والمائية ياسيمان كرك مطابق الرسسطة يا انهقرسال كي مقى .

م زاصاحب کے مجوعہُ مکاشفات میں ایکھا ہے۔

م حادبة كشفى س جسب كيصنود (مرزاصاحب، كي طبيعت ناسازهى ايك شيشى دكھائى گئىچس

پراکعه برکامخه خاکسار پیرمنٹ."

مرزاصاحب ابنی کتاب حقیقتدالدی صفحه ۲۳۷ بریکست بس

ما پنج ارج شدار کویں نے خواب میں درکھاکہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے ماسفة يااورس فيهت ساروبيميرك دامن مي ذال دبا بساني اس كالم يوجي

اس نے کہانام کے نبیں بیں نے کہا آخر کھے تونام موگا، اس نے کہا بیرانام ہے تیجی کیے۔"

مرزاصاصب كيمتعني وكي كين كاصرورت نبيل كيونكمانبول فيخودكها عقاكدوه مراق يا باليخوليا كيمريفني اور ما میخولیا کے عقیق یہ ہے کہ اس من مریض صاحب علم موتو پینمبری اور معجزات وکرامات کا دعوے كرديتا المعية خلاكي بأيس كرنا به ورلوكول كواس كي تبليغ كرنا به (اكبير إعظم جلداً قرلٍ مشط مصنفه حكم مخداعظم خان (مرحوم اليكن جيرت بصال كي تبعين برجن مي الينصف المصقعليم يا فته لوك بهي شامل بي اوراً

دہ مرزا صاحب کے اس قسم کے الہابات اور مکاشفات کو خدا کی طون سے عطا کردہ وحی اور علم غیب انتے ہیں بسسیج کہا ہے قراک نے کہ اند می عقیدرت سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں اور آنکھوں پر بردسے پر جاتے ہیں!"

بييشس گوئيال

بیش گوئیوں کے متعلق اصولی بحث اس سے پہلے کی جاچی ہے اور جہاں یں نے لکھا ہے کہ قرآن کوئے کی روسے فیب کاعلم اللہ تعالیٰ کی طف سے صرف اس کے رسولوں کو متاکقا، لہٰذا جو تخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے فداکی طرف سے فید کا علم حاصل ہوتا ہے وہ نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتاہے بنو د مرزاصان نے بھی کہا ہے کہ میں دہی آنے والا ہوں جس کے تعلق احادیث نبویہ میں کہا گیا ہے کہ ا

مرزاصاحب کے ان دعادی کے بعدال کی جندایک بیش گوتیاں اوران کا تیجر طاحظہ فرلمیت

# ا. طاعون کی وبا

مهمامتدالبشری میں جو کئی سال طاعون بیدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی میں نے یہ اکھا تھا کہ میں سنے یہ اکھا تھا کہ میں سنے طاعون کھیا گئی۔" میں سنے طاعون کھیلنے کے سلنے دُعا کی ہے تو وہ دھا قبول ہو کر دکس میں طاعون کھیل گئی۔" (مخیفة تدالوحی صریبی)

مرزامها حب سف ابن پیش گوئی بس برمی کها کقا که به وباان سکے منحرین پر آسے گی ان سکے تبعین پرنبی لیکن حبب طاعون فیے ان سکے تبعین کو کھی زنجھوڑا اوراس پرنخالفین فی اعتراض کیا توابنول فی جواب بر کہا گڑا مہاری جماعت پر سے بعض توگوں کا طاعوں سے فوت ہونا می ایسہ می جے جیسا کہ آنخفزت مسلی انڈرطیہ وسلم کے بعض صحابہ لڑا تیمول پرس شہید ہوتے ہتے ۔" (تتمہ منیفت اوجی صلا) اوراس کے بعد یہ مجی کہا۔

م اگر فد اکنی است کوئی شخص بهاری جماعت سے اس مرض سے دفات بامبائے تو کودد ذلت کی موت بوئی سیکن م برکوئی اعتراض نہیں بوسکتا کیونکہ مے نے نود اشتہار ہے رکھا ہے کہ اسکر تعالیٰ کا ایماری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ متقی کو اس سے بچائے گا۔"

(المغوظات أحمد يمص معتم صيفيم)

"اگر بهاری جاعت کاکوئی شخص طاعون سے مرتابے تواس سے ثابت بونابے که ده فی تحقیقت جاحت سے الگ تھا:" ( مغوظات است محترست شم مدیسی

ان اقتبارات سے واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ کھا کہ جو لوگ فی الحقیقت ال کی جاعت یں داخل بیں اور متھی میں دواس عذاب سے محفوظ رہیں گے اس سلسلہ یں ابنول سفے تودلینے گھر کے تعلق کہا کہ بر بیں اور متھی میں دواس عذاب سے محفوظ رہیں گے اس سلسلہ یں ابنول سفے تودلینے گھر کے تعلق کہا کہ بر "اشد جل ننا نذتے ان لوگوں کے سفتے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر بروں گے مفاقعتِ فاص کا وعدہ فرمایا ہے "

لیکن فدا کے اس وعدسے اور یَقین دھانی کے باوجود مرزاصاحب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ میکن فدا کے اس وعدسے اور یَقین دھانی کے باوجود مرزاصاحب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مین کا کرڈلے تھے۔ بعض اوقات کھویں ایندھن کا بڑا ڈھیر سکواکر آگ بھی جنوایا کرتے ستھے تاکہ صردرساں جرٹیم

مرجا دیں آپ نے ایک بست بڑی انگیٹھی بھی منگوائی ہوئی تھی جس بیں کو کرڈوال کرادر گند وغیرہ رکھ کر کمرول کے اندرجل یا جا آئتھا۔"
(سیرت المہدی حصتہ دوم ص<sup>6</sup>

علادہ ازیں مرزاصاحب اس دہائے ہیئے کے لئے قصبہ سے ہا ہر ہاغ یں جِلے گئے تھے اہموں نے ماموں کے علادہ از یں مرزاصاحب اس دہائے ہیں منتقل ہوجانے کی دوسری وجه زلزلہ سے بیخے کی طاعوں کے علادہ زلزلہ کی بھی بیٹ گوتی کی تھی اور ہاغ ہیں منتقل ہوجانے کی دوسری وجه زلزلہ سے بیخنے کی سفاطتی تدبیر بھی تھی یعنی خود ہی دعائیں ما اگ ما اگ کران تباہیوں کو ہلاتے متھے اور بھران سے بیخنے کے لئے اس قسم کی تدبیر بی تعین جنہیں ایک کا فربھی اختیار کرنے تواسی تسم کی تدبیر بی تعین جنہیں ایک کا فربھی اختیار کرنے تواسی تسم کے نمائے مرتب ہوجائیں .

ہ جے مرتب ہوجا ہیں . جب ان کی جاعت کے لوگ طاعون سے مرنے سلگے تواہنوں سنے لکھا کہ

میں کہتا ہوں اور بڑے دعویٰ اور زورسے کہتا ہوں کہ اگرایک شخص ہماری جماعت یہ سے هاعون سے مرتا ہے تو کہا ہے اور کے سوا دمی یا زیادہ ہماری جماعت یں داخل ہوتا ہے اور یہ طاعوں سے مرتا ہے تو کہ بڑھا تی ہاری جماعت یں داخل ہوتا ہے اور یہ طاعوں ہماری جماعت کو بڑھاتی جا تی ہے ۔۔۔۔۔ ہیں ہمارے لئے طاعوں رحمت ہے اور مخالفوں کے لئے رحمت اور عذا ہوں کہ تمام طک احمدی جماعت سے بھرھائے گا۔۔۔۔۔ ہیں جمارک ہے دہ خدا جس نے دنیا میں طاعوں کو جمیعاتا کہ اس کے ذریعہ سے بھرھائے گا۔۔۔۔۔ ہیں جمارک ہے دہ خدا جو دہ موں ؟

#### لوگول کی موت کی پیش گوئیا<u>ل</u>

بیش گوئیوں کے سلسلے میں مرزاصا حب نے خود کہا کھاکہ وہ ان کے دعاوی کے سیااور حجوا امونے کی محک دکسونی میں اور بات ہے بھی کھیک جس شخص کا دعوی ہوکہ یہ غیب کی خبر مجھے خدانے دی ہے وہ با اگر حجو ٹی نیکلے تو اس کا یہ دعوی نود بخود حجوثا ثابت ہوجائے گا۔ اس صول کے مطابق ہم مرزاصا حب کی بیش گوئیوں میں سے دو تمن کا جائزہ یہتے ہیں ۔

ا۔ عبدات آئھم ایک میسائی (بادری) تھا جوم زاصاحب کے ساتھ کشرمناظرے کیا کرنا کھا۔ اس کے متعلق مزاصاحب نے بیٹ گوئی کی کہ دہ ایک مقرّرہ تاریخ (۵ بتمبرسودی کی کومرجائے گا۔ دوسرے لوگول کو

س بیش گوئی بریقین میویا نه مولیکن ظاهرے کو نود بیش گوئی کرنے والے دلیعنی مرزاصاحب، کو تواس برایا موناجا ميئة كقاكه كيد معي كيول مذموجلت إيساموكررسي كالبكن مرزا صاحب كى كيفيت كياكتي اس كااندازه اس واقعہ سے مگلیئے جسے صاحبزادہ بیٹیراحمہ سے اپنی کتاب سیریت المہدی محتمدا قول کے مع<sup>وم ا</sup> براکھا ہے است غورست براست. انبول سف تحاكب : أ

. بیان کیا مجھ سے میال جدادت رصاحب نوری ہے کہ جب اتھم کی میعادیں صرف ایک دان تی ره گیا توصرت مسے موعود علیالت الام نے مجے سے اورمیاں مار علی صاحب مرحوم سے فرایا کہ اسننے پہنے دمجھے تعدادیا دنہیں رہی کہ کتنے جنے آپ نے فرائے تھے الے دادران برفان است كا وظيفه تني تعداديس برهو (مجه وظيف كاتعداد بهيء دنبيس بني)ميال عبدالتدصاحب بيان كرية في كدم محصورت يادنهيس مي محراتنايادست كدوه كوني جوني سي سورست على جيئة العرتوكييت فعل ربك ماصحاب الغيل بسيم في وظيفر قرياً سارى ات مرف كرك فتم كيا كقا. وظيف فتم كرف بريم وه داف مطرت صاحب كياس مع كنة کیونکہ آب نے ارشاد فرمایا کھاکہ وظینفہ ختم ہونے بریر دانے میرے پاس ہے <sup>تا ا</sup>اس کے بعد حضرت صاحب بمردونول كوقادمال من بالبرخالباً شمال كى حرف لے كئے اور فرايا يه دانے كسى غَيرٌ إدكنو مَن مِن وله على الكياد وراياكرجب بن دسف كنوسُ من بهينك دولِ تو تم سب كوس عت كے ما قدم نه بھيركرو اپس لوٹ " ا جاسينے اور مركونسس ديكھنا جا جيئے جنائج سعفرت صاحب نے ایک غیر او کنوش میں ان دانوں کو پھینک دیا ور پھرحلدی سے منہوم ر ار المرعت كے ساتخد واليس لوث آت اور مم بھي آپ كے ساتھ جلدى جدى واليس لوث تهيءًا وركسي سني مُنه كِعير كريجي كي طرف نبين ديكما."

آب نے غور فرما یا کہ لینے آپ کو خدا کا رسول کہنے والا خدا کی طرف سے دی گئی بیش گوئی کے پوراکر بر زید کے لئے کیا کیا جتن کر ایسے ؟ لیکن افسوس کہ یہ پیش گوئی اس پر کھی پوری نہ ہوئی اورعبدا منداکتھم برستور زنده ربال اس كى شهادىن خود مرز صاحب كے متبع اسٹرقادر بخش في الفاظيس دى.

میں نے امرتسر صاکر جبدان تند ، تھم کوخود دیکھا عیسائی اسے گاڑی یں بھائے بڑی دھوم دھا راخبارًا محكم" قاد يال مورّضه، ستمبرست م

ے بازاروں می**ں** گئے بھرتے میں:

۷. مولوی شناراد تدروم عمر بهر زاصاحب کے سائد مناظرے کرتے رسبے وہ " فاتح فادیان " کے نقلب سے میں موری شارات کے نقل اسٹر مقلب سے مشہور کتے ۔ ان کے متعلق مرزاصاحب نے اپنے انتہار مورخہ کا ایر بل کشف کے ایم تعلق مرزاصاحب نے اپنے انتہار مورخہ کا ایر بل کشف کے ساتے تھا۔ صاحب کو مخاطب کرنے کے ساتے تھا۔

"اگریس، یسا ہی کذاب اور فقری موں جیساکد اکثر اوقات آب لینے ہرایک برہے ہیں بچھ یادکر سے بیں تویس آپ کی زندگی میں ہی بلاک موجا وَرگا کہ جا نتا ہوں کہ فسداور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذکت اور حسرت کے ساتھ لینے اشد دشمنوں کی زندگی بی بین ناکام بلاک موجا تاہے ..... (اس کے برحکس) وہ مرزاجو انسان کے اہتموں نہیں بکہ محص فدا کے باعقوں سے ہے جیسے طاحون میصندو فیرہ مہلک بھاریاں آب برمبری زندگی میں ہی وارد نہ موبئ تویس فعا تعالیٰ کی طرف سے نہیں "

اس کے بعدہ ۱۹ را پر بل سنٹ ایڈ کواخبار بدر "قادیان بی مرزاصاحب کی ڈائری کے افغاظ شاکع ہوئے کہ، ا منارات کے متعلق جو کچے انکھا گیا یہ دراصل ہماری طرف سے نبیں بلکہ صدابی کی طرف

اس کی بنیا در کھی گئی ہے "

اس کے بعد ہوا یہ کہ مرزاصاحب کامئی شدہ اللہ میں انتقال ہوگیا اور مونوی ثنارات تشکیل پاکستان کے بعد کسد بخیروخوبی زندہ وسلامت رسامے (ان کی دفات غالباً شکالیا شرکا اللہ میں ہوئی تھی)،

سر مرزاصاحب کے شدید ترین مخالفین یں پٹیاد کے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم خال صاحب سکھے۔ انہو نے کہا تھاکہ مرزاصاحب ان کی زندگی میں ہم اگست سندہ نئے تک بلاک ہوجائیں گے۔ اس کے جواب بس مرزاصاحب نے لکھاکہ ،۔

کی اکر عبدالیجی خان کا دعوی ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہم راکست منظم کے اسلا ہوجا دُن گئی میں ہی ہم راکست منظم کے اس کی پیشکوئی کے مقابل پر مجھے خبردی ہے کہ وہ خود عدا بیں جتلاکیا جائے گا اور خدا اس کو جلاک کرسے گا اور میں اس سکے مشرست محفوظ رہوں گا۔ مثلاکیا جائے گا اور خدا اس کو جلاک کرسے گا اور میں اس سکے مشرست محفوظ رہوں گا۔ دیست می معرفت منفی را ۲۲۲ (۳۲۲)

مرزاصاحب م راگست شنشانهٔ سے پہلے بعنی ۲۷ مِنی شن<sup>و</sup>ن کو دَفات یا سکتے اورڈاکٹرعبدالحکیم خال ک کے بعد بھی زندہ رسے .

# محتدى بنكم كاقصته

مرزاصاحب کی زندگی میں مب سے اہم واقع جس نے عالمگیر شہرت اختیار کر لی تھی محتری ہیں گم امی ایک خاتون (نوعمرازی) کے ساتھ ان کے شکاح ہوجانے کی پیش گوئی تھی۔ اس واقعہ کو ہجھنے کے سے جند ماہ کی ایم ریز میں ساتھ ان اور میں افراد کے باہمی وست تدکا سمجد لینا ضروری ہے ۔

محتری بیگر مرزا احد بیگ کی او کی تھیں جو مرزاصان ہے۔ قادیانی کے اسوں زاد کھائی تھے اور لڑ کی کو می<sup>و</sup> است سے جو اداری

مرزاصاحب کی جیازاً دہمشیرہ مرزا احدبیاب کی ہمشیرہ کی لاکی (جس کا نام عرّت بی بی تفا)مرزاصاحب کی پہلی بیوی کے بیٹیفسل کی بیوی بخی اس لڑکی کے والدکا نام مرزاعلی شیربیگ تھا۔ مرزا فلام احمدصاحب نے ابک دفعہ اعلان کیا کہ

من اتعالیٰ نے بیش کوئی کے طور پر اس عاجز پر الها سرفر مایا کد مرزا احمد سیک کی دختر کان ال (محدّی بیکم) انجام کارقهارسے نکاح یس آستے گی اوروہ کوگ بہت عداوت کر بی سکتے اور بہت ، نع آیک کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہوئیکن آخر کارابسا ہی ہوگا اور فرایا كه نعدائے نعالی برطرح سے اس كوتمبارى طرف للے گا. باكرہ بونے كی خانس میں يا بوہ كرك أوربرايك روك كوديبان ساكفادس كااوراس كام كوخرور لاراكري كاكونى بي

ہواس کوروک سے؛ الاکی کے دالد نے مرزا صاحب کی اس درخواست کومسترد کردیا۔ اس کے قریب دوسال بعدایک میں بات سلمنے آئی جس سے مرزاصاحب نے اپنی اس تحویز کو اورزوریسے بیش کیا اس کی تفصیل خود مرز آھیا كى زبانى سنيت الهول في المين اشتهار ورخد ا بحولانى مده الديس لكها.

المحترى سيم كم اعزه ، مجدسے كوئى نشان ماننگتے تقے اس وجهستے كئى مرتب دعاكى گئى سودہ

ئے طلوعِ اسلام ہابت جولائی سے 12 ہے۔ ایک صاحب کا نام (م . ج . خ کے محفّف نام سے) ایک مقارث نع ہوکا تقاجس میں مکھاتھ کا محدّی بنگم اس دقت قرمیب گیارہ سال کی تھی .

دعاتبول موكر فعليت تعانى في يرتقريب قائم كى كداس لركى كاوالدابك عرورى كام ك من المارى والمنتى المرا بعن الله الله كايد الميدة (مرز المحديث) كى ايك المشيرة بمارسے بچازاد کھائی علام حسین نامی کو بیا ہی گئی۔ غلام حیین عرصہ پھیس سال سے کسی جلا عما ادر مفقودا مغرب اس كى زين جس كاحق بيس بعي بينيخاب امررده (احدبيك) كى سم شیرو سکه نام کا فلاً می مسرکاری ش درج کرادی گئی تنی اب .... مزرا احمد برگ سنے چاہا کہ ده زين .... سيف بين محديدك ك نام بطورمبر منتقل كرادي جنام خران ي بمتير كي فر سعدہ بہنام اکھا ایو کردہ میتر نامر بیٹر ہماری رصامندی کے بہکار کھا۔ کسس لئے كمتوب ابيد (احدبيك المفربتمام عجزوا نكسارها ري طرف دجوع كيا تاكهم راضى بوكراس مبتهام برد مخط كرس ادر قريب عمالهم وسخط كريت سيك يخيال آياك جي كدايك ترت مع برے بڑے کا موں یں ہاری عادت ہے جناب المی یں اسخارہ کر لیبنا جا میتے ہوہی جواب مكتوب الميد (احدبيك، كودباكيا. كيم احدبيك كم متواتراصرارس استفاره كباكيا. وه استغار كيامقا كوياآ سانى نشان كى درخواست كاوقت أبسياجس كوفدائ تعالى في بیرایدین طاهر کردیا .

اس فعد استیم طلق نے جھے فرمایا کہ اس شخص (مرزا احمد بیگ، کی دختر کال سکے نکاح کے سلے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہد دسے کہ مام سلوک ومردت تم سے اسی مشرط پرکیا جائے است گا... میکن اگر نکاح سے انجوان کیا تواس لڑکی کا انجام نما یہت ہی بُرا ہوگا احب کسی دومرس شخص سے بیا ہی جلئے گی دہ روز کا حسے اردان کی اسال تک درایب حیاس دختر کا والدین سال تک فوت ہوجائے گ

میکن مرزا احد میگ اس برگیمی نکاح کے سائے آبادہ نہ ہؤا اور اپنی ٹرکی کی نسبت ایک اور جگہ کر دی اور نکاح کی تاریخ بھی مقرر موقئی ۔ اس پرمرزاصاحب نے ، ہرمنی سلامائڈ کو اپنی بہو (فصل احمد کی بیوی ، کے دالدم زاحتی شیر میگ کوایک خط لکھاکہ ،۔

> یں نے مُناہے کہ عید کی دوسری یا بمسری تاریخ کو س لڑکی کا شکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس شورہ یں سائقہ ہیں ، آپ سمجھ سکتے میں کد اس نکاح کے شرکے ہیر

سخت ویشن تھ میرے کیا دین اسلام کے سخت دیمن ہیں عیدایتوں کو ہنسانا جاہتے ہیں۔
ہندوؤں کو ٹوش کرنا چاہتے ہیں اور انشداور رسول کے دین کی کھی بودا ہنیں رکھتے .....
کیا ہیں چو ہزایا جار تھا جو مجے کو لڑکی دینا عادیا ننگ تھی (یس نے آب کی بیوی یعنی مرزاہ حمد
میگ کی ہن کو خط لکھ ویا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک دیں ، ورنہ میرا میٹ افضل احرآب کی لڑکی اپنے نکاح ہیں ہنیں رکھ سکے گا۔ ایک طف جب محدی بیگم کاکسی منطق سے نکاح موگا تو دو مری طوف میں کا تو دو مری طوف میں کا آگر

یعنی اپنے بعثے کی ساس کولکھا جار ہے کہ اگر تمہارا تھائی اپنی لڑکی کارشنہ مجھے سے نہیں کرے گا تو یہاں تمہاری وی کر اللہ تا ہے اس کا گا

بيني كومللاق مل جائي!

یں مواصا حب کے دومرے بیٹے سلطان احد (جواس زلمنے پی نائم بی تحصیل استھے) بھی اس نکاح کے مخالف تھے برزاصا حب نے اپنے اشتہار ہورُخہ ۲ مئی سلائٹ ٹیں ایکھا کہ اگرسلطان احد نے بھی انہیں اس بات سے ندروکا تو ۱۔

مسنكاح كدن سيسلطان أحدعاق اورمحروم الارث بوكا. ادراسى روزسيماس كى والده برميرى وف سيطلاق بوگى:

لیکن اس کے باوجود انہوں نے محتری بیگم کی شادی سلطان محدّنامی ایک صاحب کے ساتھ کردی جسز ا سلطان احد نے توبای کی بات نہ مانی لیکن ان کے دوسرے بیٹے فضل احد نے اپنی بوی کا طلاق نامہ لکھ کر باپ کے باس بھیج کویا ، اس کے بعد مرزاصاحب سے کہاکہ "اگرچہ دہ انٹری سلطان محدسے بہائی گئی لیکن وہ برے نکاح بی صرورا کے گی۔ یہ خداکی ہاتیں ہیں "ملتی نہیں " موکرد میں گی آ

(احبارا تحكم قا ديان مؤرضر ١٠ اگست النفاشر)

بلکہ انہوں نے پہال تک بھی کہا مقا کہ مداسنے مجہ سے کہا ہے گہ۔' مہم نے بخوداس اڑکی سے 'خدنکاح باندہ دیاستے بمیری باتوں کوکوئی بدلا مبیں سکتا۔'' (الہام مرزاصا حب موتضر، ۲ پستمبر سندہ ۔

الاس كے با وجود مرزات حد نے اپنے اس بیٹے كاجنازہ نبیں بڑھا تھاكيو كردہ غير احدى تھا. تفصيل بيلے كرد جى بے

اس لركی كے خاوند كے تعلق مرزاصاصب في الحماكد ال

میں باربار کہتا ہوں کہ نفس بیش گوئی دابادا حد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرد ،اگر میں جوٹا ہوں تویہ بیش گوئی بوری بیس ہوگی اور میری موت آ جائے گی ؛ (انجام آئتم صالیہ)

میکن بروایه که محتری برهم برستورسلطان محترکے نکاح میں رہیں زندہ اورسلامیت اورمرزاصاحب کا منی

پہلے مکھاجا جِیکا ہے کہ مرزاصاحب نے کہا کھا کہ اگر اس لڑکی کا شکاح ان سے نہ کی**ا گی**ا توان کا بیٹا نصل احداً بینی بیوی کوطلاق دیسے دے گارا ورخود مرزا صاحب اپنی بیوی نیبنی فصل احدا ورسلطال احد کی والدہ کو بھی طلاق دیسے دہر کے بچنا بخرانہوں سفے اپنی اس بیوی کوبھی طلاق دیسے دی ترمبرت المهدی کے معنقف صاحبزادہ بشیراحد سے مکھاہے:۔

محضرت صاحب كايرطلاق دينا آب كے اس اشتمار كے مطابق تھا جوآب نے المئى للسلم كوشائع كياتها " (سيرت المهدى حقداة ل صليم ا

یر تقامحری سیم کے نکاح کا وہ واقعہ سے برائمی شہرست حاصل کی تھی جم اپنی طرب سے اس پر

كونى تبصره نہيں كرنا چاہئے، يدوا قعيرا پينا تبصره خوداب ہے.

یہ من مرزاصاحب کی بیشس گوئیوں کی چندایک مثالیں قطع نظراس سے کہ وہ کس قدر حجو ٹی ثابت میں مرزاصاحب کی بیشس گوئیوں کی چندایک مثالیس قطع نظراس سے کہ وہ کس قدر حجو ٹی ثابت ہوئیں۔ ال کی جرات ا درحق گوئی کی کیفیت ہے تھی کہ جب ال کے مخالفین کے ان ہمیشس گوئیوں کی بنار ہر ڈیٹی کمشنرگورداسبیورکی عدالمندیں صابطہ نوجدارمی کی دفعہ ۱۰۰ کے تحت مقدمہ دا ترکردیا توانہوں۔۔نے معافی مانگ کی اورعدالت بیں اقرارنامہ داخل کردیا کہ بیں آئندہ نہ خداستے اس قسم کی دعاکیا کروں کا اور ش بى ايسى ييش گوئيال شائع كرول كا (كفعيس اس كى آب كوذرا آسكم بل مقام بولت سك عنواك يس

بدكلامي

سے کام نیاکہتے متعے وہ بھی کچھے کم قابلِ اعتراض نبیں ہوتی تھی مثلاً وہ انہیں ڈریت الْبُغایکہ "یعنی برکارعور توں کی اولاد کہاکہتے متعے دا کین کم کمالاتِ اسلام صفحہ ). وہ ایک متعام پر تکھتے ہیں .
"وشمن ہماں سے براوں کے خنر پر ہوگئے وران کی عوری کتیوں سے بڑھ گئی ہیں "
وشمن ہماں سے بالاں کے خنر پر ہوگئے اوران کی عوری کتیوں سے بڑھ گئی ہیں "

ده دومىرى جگه <u>فكمنتے ب</u>ي.

"اب بوشخص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور منادکی راہ سے بحاس کرے گااوائی شرارت سے بار با سکے گاکہ عیسائیوں کی فتح بھوئی اور کچھ شرم وحیا کو کام یں نہیں لائے گا .... اور جاری فتح کا فائل نہیں بوگا توصاف مجھاجاتے گاکہ اس کو وکی المحدَّام "بغنے کا شوق ہے۔ اور وہ طلال زادہ نہیں ہے !

کا شوق ہے۔ اور وہ طلال زادہ نہیں ہے !

صمناً اسبنے والدما جدکے تتبقع میں میاں محمود صاحب بھی استقسم کی زبان استعمال کیا کرتے ہتھے مثلاً انہوں نے منامی کئے کے سالامہ جلسہ کی افتراحی لفریر میں فربایا تھاکہ جولوگ ہماری جماعت سے علیٰحدہ رہیں

### مرزاصاحب تحراف بھی کرتے تھے

مرزاصاحب في ايني كتاب حقيقت الوحى اصغير ٢٩ بر مكعاكد بر " محددصاصب مرمندى في بين كمتوبات بن المعاب كراگرجهاس امت كم بعض افراد مكالمه ومخاطبه المبير سے مخصوص بي اور قيامت تك مخصوص ربي سے ميكن جس محص كو بكتر اس مكامد و مخاطب سے مشرف كياجات اور بحثرت المورغيبياس برظا سركة جائيں " وہ بنى كملانا ہے "

جناب مجدد سرمبدئ كے محتوبات دن بى كالفظ نبين آيا محدث كالفظ ، ياسے جب بداعتراض كياكي

کہ مرزاصا حب نے اپنے وعدے شیوت میں مجدد سرم ندی کے کمتوبات میں تحرایف کرکے مخدت کی عبگہ نبی کالفظ لکھ دیا ہے تواس کے جواب میں ال کے مقبع نے فرما یا کہ ا معرز دید ہوں مرمزدی کر نہ تو مورد میں کی لدید مرکز حضرت میں موعود نے فداسے علم یاکر

م مجدّد صاحب مرم ندگ نے تومحدّث ہی لکھا ہے گرحفرت سے موعود نے فلاسے علم پاکر محدّث کے بجائے نبی لکھ دیا ہے! وراول کمتوبات کی غلطی کو درست کردیا ہے: (بیغام صلح الامور مورض اا چنودی استوام (بیغام صلح الامور مورض اا چنودی استوام

نبى كمي اوررسول كمي

م فے گذشتہ صفحات میں یہ لکھاہے کہ احمدی "حصرات کا دعوی یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اسنے اسنے اسنے اسنے اسنے آپ کو نبی آپ کو نبی کہا تھا۔ رسول نہیں کہا تھا۔ ہم نے متعدّد حوالہ جات سے یہ واضح کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کم مجمی مجمی کہا تھا اور رسول تھی۔ اس سلسلمیں دوایک جوالے اور بھی طاحظہ فرمائیے۔

بی ہما کہ اسرزا صاحب نے اپنے اشتہ ادایک فلطی کا زائد (صفر ۱) ہیں لکھا ہے کہ ال کے کسی مخالف نے یہ اعتراض کیا کہ مرزاصاحب نبی اوررسول ہونے کا دعویٰ کوتے دیں قوم زاصاحب کے ایک متبع نے اس سے انکار کیا ۔اس پرمرزاصاحب نے مکھا کہ ال کے اس متبع کا جواب صحیح نہیں .

جق یہ کے خدات تعالیٰ کی وہ یاک وجی جو میرے برنازل ہوتی ہے اس بن ایسے لفظ رسول اور مسل اور نبی کے موجود ہیں ۔ نمایک دفعہ بلکر صدیا دفعہ بھر کیو کر مرجواب مصح موسکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں ۔

۲- قرآن کرم میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وستم سے تعلق ارشادہے کہ محوَ الّٰانِ کَی اَرْمَسَلَ رَمِعُولَ اُ مالی کی قدد پنی المفیق لیک کے علی اللّٰ بن محلّه \* (۹/۷۳) مرزاصاحب نے کہ کہاکہ اسس است میں اور

صاف طور براس عابوز کورسول که کربکاراگیا! دایک غلطی کا ازاله) ۳. فرآن کرم میں ایک اور آیت ہے ۔ عَکَ مَنْ زَمْنُولُ اللّٰهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَدَةَ أَسَنِتُ اَوْ عَلَى اللّٰهِ الْكُفّارِ رُحَمَا عُو بَيْنَ هُوْ (۴۸/۲۹) اس آیت کودرج کرنے کے بعد مرزاصاحب نے کہاکہ :۔ "، س وی انتدی میرنام محت در که آگیا اور سول بی به ایک فلطی کا ازائه)

قرآن کرم کی ایک اور آبت ہے " فل آبا گیا المکاش افئی کرمٹول الله الکی گریمول الله الکی کرمیون الله الکی کرمیون الله المی الله کرد کے کہ السان می الله مسلی الله علیہ وستم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کرد کے کہ اسے فوج انسان می تم تم ام کی طوف فعد کی کا رسول بناکر میں گیا ہوں مرزا صاحب فی برآیت لکھ کراس کے پنے کہ کھا اور میں تم سب کی عرف الله تا تم کی طوف سے دسول ہوگا یا "

انتخری نبی

ہم یہ بھی لکھ بھی ہیں کہ احدی مصرات رسول اللہ کے بعدمرزا فلام احدکا نام معی صعب انہا میں ایک ہم یہ بھی لکھ بھی میں انہا ہیں ایک میں بھی ہیں۔ بھی ہیں ایک فرایک شائع کیا تھا جسس میں میں بھی ہیں۔ بوری طفران مداوب نے ارچ ست ایک فرایک شائع کیا تھا جسس میں یہ فہرست یوں دی تفی ۔

خداکے راست بازنبی ، رام چندر پرسلامتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، کرسٹ ن پرسلامتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، نرقشت پرسلائتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، کنفیوشش پرسلائتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، کنفیوشش پرسلامتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، مولئے پرسلامتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، مولئے پرسلامتی ہو،
خداکے راست بازنبی ، مختصلی شرطیق مرسلامتی ہو،

(بیفام صلح لابور مورخه ۱۹ ایر من ۱۹۳۳ م.)

آپ نے غور فرمایا کہ قرآنی ، انبیار کی فہرسنٹ میں آخری نام "احمد" یعنی (مرزاغلام احمد کا) مکھا گیاہے۔ ان کے بعد ہا ہا نانک کا نام ہے جنہیں نبی نبیس بلکہ بندہ لکھا گیاہے .

بعد بابانائک کا نام ہے جنبیں نبی نبیں بلکہ بندہ لکھا گیا ہے۔ ' من نا دجیہا کہ اس کتاب سے صفح ہے پر لکھا گیا ہے ) میاں محموداً حدصا حب سکھول کو بھی ہیں کناب ہیں شامل کرتے ہتے اور اس لئے ان کافیصلہ یہ کھا کہ ان کی (اور مہندو قدل اور غیراحدیوں کی الڑکیاں لے لینی جامئیں بیکن انہیں لڑکی دینی نبیں جاہیئے ۔ اگر سکھ اہل کتاب ہیں شامل ہیں تو بھر مرز المحمود صاب کے نزدیک بابانا نک کو نبی تسلیم کیا جائے گالیکن جو ہدری ظفراد شرخان صاحب نے انہیں زمرہ انبسیا ہیں شامل نبیں کیا . فدرا کا آخری نبی مرز اغلام احمد کو بتایا ہے ۔

ابیتہ میاں محودصاحب نے نوداپنے آپ کو زمرہ انبیارا درس میں شامل کرلیا ہے جنامخرانہوں نے اب تتیم میاں محمودصاحب نے نوداپنے آپ کو زمرہ انبیارا درس میں شامل کرلیا ہے جنامخرانہوں نے

ابنى ايك تقرير مين كهامخاكه ار

مجس طرح مسیح موعود کافتکارتمام انبیار کافتکاری اسی طرح میران کارانبیائے بنی سرا کافتکار ہے جنبوں نے میری خبردی میران کارشاہ نعمت انتدولی کا انکار ہے جنبوں نے میری خبردی میرانکار میں جنبوں نے میری خبردی میرانکار سے جنبوں نے میرانام محود رکھا! ورمجھے بیٹا مخبراکر میری تعیین کی '' اخبار الغضل قادبان محرف کا سم میں اخبار الغضل قادبان محرف ۱۳ سم میں اور م

#### اگرمکومت ہمائے پاس ہوتی تو....

آپ اس کتاب کے آخری باب میں دیکھیں گئے محکومتِ پاکستان نے احدیوں کو غیرسلم قرار ہے۔ دیا ہے یہ اس پرسٹورمچا یا گیا کہ کفراور اسسلام کا تعتق انٹہ نعائی سے ہے کسی حکومت کوحق ماصل نہیں کہ وہ اس اسرکا فیصلہ کریے ۔ دین میں اکراہ نہیں ۔

مم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ ندران ہی اکراہ ہے نداس سے احدیوں" پرکسی تسم کی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھتے کہ خود" احری محفرات کے مذہب کے معاملہ ہی کیا خیالات بیں برزامحود احدصاحب نے اپنی ایک تفریریں (جو اخبار الفضل کی ۲ بجون کی اساعت میں ش نع جوئی تھی ) فرما با کھا کہ:۔

حكومست كارس باس نبيل كديم جبرسك سائقه ان لؤكول كى اصلاح كري اود شار بامسولينى

کی طرح جوستی مارے حکوں کی تعمیل نرکرے اسے ملک سے نکال دیں اور جو جاری آئی سفنے اور ان پر عمل کرنے پر تمیار مذہو اسے عبرتماک سزادیں ،اگر حکومت ہما سے پاکس موتی تو ہم ایک دن کے اندراندریہ کام کر پہلتے .

اگراینی حکومت نه بهوتو .....

اگراپنی محوست نه ہو تو تھی سلمانوں کے مائع مقالہ کرنے کے لئے ہوقت تیار رہناچاہیے (غیرسلمو

کے ساتھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ، چنانچ میاں محمود احد نے ۱۹۳۳ء میں اپنے ایک خطبہ میں کہا تھا :

قرآن کو ہے میں موم ہوتا ہے کہ ایک عام مومن ووٹخانفوں پر بجاری ہوتا ہے اوراگراس سے بھی

ترقی کرے قوصحائی کے طرزعمل سے تو یہ علوم ہوتا ہے کہ ان جس سے ایک نے ہزاد کامقابہ

کبا ہے بعاری جاعت ہمروم شاری کی ڈوسے پنجاب میں چیس ہزاد ہیں۔ گویہ اسمل علط ہے

مون اسی ضلع گور داب ہور میں تیں ہزارا حمدی میں بگروض کروں یہ قداد درست ہے لوروش کو کہوں کے مورد ہوتا ہیں۔ اور اگر ایک احمدی سوے مقابلہ میں دکھاجائے تو ہم اور کامقابلہ

ہزار آدمی بن جائے ہیں ، اور اگر ایک احمدی سوے مقابلہ میں دکھاجائے تو ہم اور کے میں اور اگر ایک ہزار کے مقابل ہوری ہو تو ہم سائے سات کروڈ کامقابلہ

کرسکتے ہیں اور اگر ایک ہزار کے مقابل ہوری ہوں تو ہم سائے سات کروڈ کامقابلہ

طور پر میں نقصان نہیں بہنچا سکتے اور اوٹ تھائی کے ضل سے بہیں سارے سلمان میں کھر آجکل تو بھوائی میں مقد ان نہیں بہنچا سکتے اور اوٹ تھائی کے ضل سے بھر ان پر بھر آجکل تو بھوائی بھر آجکل تو بھوائی می میں فکر کرنے کی صوریت تہیں۔ بسی مان پر بھر آجکل تو بھوائی میں نظر میں بھر آجکل تو بھوائی میں نظر میں بھر آجکل تو بھوائی میں نظر میں بھر آجکل تو بھوائی بھر آجکل تو بھوائی میں نظر میں بھر آجکل تو بھوائی بھر تو بھوائی بھر تا ہوری بھر آجکل تو بھوائی بھر آجکل تو بھوائی بھر تا ہوری بھر تا ہوری سے بھر تا ہوری بھر تا ہوری بھر آجکل تو بھر تا ہوری بھر تا ہوری

رافضل ۱۶ بون ۱۳ بن قابل غوری قرآن کریم کاجو حواله او پر دیا گیاہے (۵۴٪) و بال جماعت مومنین کی بہال دو تمین باتیں قابل غوری قرآن کریم کاجو حواله او پر دیا گیاہے (۵۴٪) و بال جماعت مومنین کہتے میں اور سلمانون کفار کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے اس اعتبار سے میال محمود صاحب اپنی جماعت کومومنین کہتے میں اور سلمانون کو کفار کی جاعت کومومنین کہتے میں اور سلمانون کے تقیدہ کی دو کومومنین کومومنین کے تعیدہ کی دو کومومنین کی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہسا در ان کا انگریزوں کے خلاف جہاد تو حوالم میں کو در ان کا کو در ان کو در ان کی در ان کا انگریزوں کے خلاف جہاد تو حوالم کی در ان کا انگریزوں کے خلاف جہاد تو حوالم کی در ان کی در ان کا در ان کی در ان کا در ان کا در ان کا در ان کا در ان کی در ان کا در ان ک

اور تیسہ سے بیکران کے ملغ علم کی کیفیت یہ ہے کہ بہ (سیسٹ کیسی تمام دنیا کے سلمانوں کی آبادی آر مات کروڑ بتاتے ہیں!

مات اروژ بتائے ہیں! افقباس کے آخر میں کہا گیاہے کہ تھے آجکل توجہانی مقابلہ ہے ہی نہیں" اس کامطلب ہی ہے کہ آجکل جنگ کا دارد مدارا فراد کی تعداد پر نہیں اسلحہ پر ہے۔اس سلسلمیں انفضل بابت ارمئی هیں ہے کہ اسلی نیل بیان قابل غورہے۔

ورسے۔ حصنور ایعنی میاں محود صاحب، نے فرا باکہ جواصحاب بندوق کالانسنس مکھ سکتے ہیں دہ بندو کالانسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں توار رکھنے کی اجازت ہے وہاں توار رکھیں لیکن جہا اس کی ضرفرت نہ ہوا وہاں لاکھی صرور کھیں .

#### أحمسدي بجماعت

یخفاده اضافہ جسے قارمُن کے تقاضوں اور مطالبوں کے پیش نظر فردی بھاگیا اب کتاب کے سلسل کے اعتبار سے اسکی باب میں ہم نے بتایا ہے کہ مرزاصا حب نے ایک نئی اُمست کی اُمست کی اور اسے سلمانوں سے الگ فراد یا ہم نے اس سے پہلے (صفح ۴۸ پر) کھا ہے کہ اس جماعست کانام داحری جماعت ہے کہ اس جماعست کانام داحری جماعت ہے کہ درزاصا حب کے نام پر رکھا گیا تھا۔ احری خفرات جو کہتے ڈی کریہ نام بنی اکرم صلی اللہ علیہ دستم سکے نام پر رکھا گیا تھا۔ اور فریب دبی ہے۔ اس سلسلم میں صاحب اور ہیرا حملے اللہ تعلیم اللہ میں مکھا تھا ۔۔

اینے تھا کہ مکمت الفعل " میں مکھا تھا :۔

مان تمام البامات میں اللہ نعالی نے سے وعود (بعنی مرزا غلام احمدقادیا نی صاحب کو احمد کے مام سے بکارا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حصرت مسے موغود (مرزا صاحب) بعت یہ وقت یہ آفاد دیا کرتے ہے گئے ہیں احمد کے ایح پر نے تمام گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں کھر اسی برلس شیں بلکہ آپ نے این جاعت کانا م بھی احمدی "جاعت رکھا ہیں یہ بات تھے بنی ہے کہ آپ احمد کی اسی مراس شیں بلکہ آپ نے این جاعت کانا م بھی احمدی "جاعت رکھا ہیں یہ بات تھے بنی ہے کہ آپ احمد کی احمد کی احمد کی اسی مراس شعر اسام اسی براس شیر بات تھے بنی دریو ہوات ریا ہے نے دیا ان فرام جلد میں احمد کی اسی کہ آپ احتمال اسام اسی براس شیر اسی



# بإنجوال باب

# الكشنى أمت

ہم مرزاصا حب کے دعاوی کے طول طویل اور بڑہ ہے وخمر استوں سے گذر کریہال تک بہنچے ہیں۔
انہوں نے اپنے دعاوی کی ابتدار کشف والہام سے کی۔ اُرجہاس کے لئے قرآن سے کوئی سندنہیں ملتی یسیکن پونکہ یہ چری تصوّف میں اربی تھی اس لئے قوم نے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہ کمیا اور عیسا تبول اور آریوں کے خلاف مباحثوں اور مناظروں کے سلسلہ میں مرزاصا حب کی فدمات کو سرا ہا۔ اس کے بعدا نہوں نے ظل و بروز ، حلول وابعث نانی بلکہ عین محمد ہونے تک کا دعوی کردیا ۔ یہ دعاوی قابل موا خذہ ہو سکتے نے لیک بعض غالی صوفیار کے ہاں اس قسم کی شطیات بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مبغوات بائی جاتی ہیں۔ اس لئے مرزاصا حب کے ان دعاوی کے خلاف بھی کوئی شور نہ مجا وہ آگے بڑھے اور نبی ، در رسول ہونے کا دعوی کردیا ۔ یہاں پر ایک نازک مقام ساسنے آتا ہے جس کا ایجی طرح سمجھ لینا نبایت صروری ہے۔

#### ا<u>یکٹ نئی اُمرست</u>

اس خفتت کوروں سمجھے کہ دمثلا) ایک شخص محفرت عینی سے بہلے کے تمام انبیار بنی اسرائیل برایان رکھتا ہے بیکن حفرت عینی کو نبی تسلیم نبیں کرتا کوہ یہودی کملائے گا عیسائی نبیں کہلائے گا۔ لیکن جونبی وہ محفرت عینی کی نبوت پرایمان ہے آئے وہ امنت محفرت عینی کافرد بن جائے گا ورمیسائی کہلائے گا. لیکن یاعیسائی امنت محدید کافرد قرار نبیں بائے گا کیونکہ وہ سلسلہ نبوت کو حضرت عینی سے آئے نیس بڑھا آل انبی پرختم کردیتا ہے بیکن اگروہ اس سلسد کو آگے بڑھاکو نموت محدید بریمی ایمان سے آئے توہ ہو امت عیسوی

نودمرزاصاحب کو بھی اس حقیقت کا حساس تھاکد دعو نی نبوت درسالت کا لازی نتیجرایک سنے رینط بھر میں ایک بیتر برساقش تل میزار میں جائز میں کتیر میں

انبیاراس کے تقبی کہ تا ایک دین سے دو مرسے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دو مراف کریں اور ایک قبلہ سے دو مرافبلہ مقرر کرادیں اور بعض ایکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں اور بعض نئے احکام لاویں اور بعض خریرہ جلد پنجم صلاحت )

" بحری" حضرات مرزاصاحب کے تعلق عقیدہ رسکھتے ہیں کہ دہ لیک نیادین نے کرآتے تھے۔ طاحظہ فرما ہے۔
اسٹر تعالیٰ نے اس آخری صداقت کو قادیان کے دیر لنے میں خود ارکیاا در حضرت مسیح موعود
علیات اللام کو جو فارسی افنسل میں اس اہم کام کے لئے ختنے ب فرمایا اور فرمایا ہیں تیرے نام
کو دنیا کے کناروں نک پہنچا ت گا۔ زور آ در حملوں سے تیرشی آئید کروں گا۔ اور جو دین تو

لے کر آیا ہے اسے قام دیگرا دیان پر بار رہے دلائل و براہی فالب کون گا۔ اور اس کا فلرد نیا
کے آخر تک تی قام دیگرا دیان پر بار رہے دلائل و براہی فالب کون گا۔ اور اس کا فلرد نیا
کے آخر تک تی قام دیگرا دیان پر بار رہے دلائل و براہی فالب کون گا۔ اور اس کا فلرد نیا

یرر پائے دین کامعاطر، نتی امنت کے متعلق مرز اصاحب نے فرایا ۔ ہوشخص نبوت کادعوی کرے گااس دعوی میں صرورہ کے کدوہ فداتعالیٰ کی متی کا اقراد کرے۔ اور نیز یہ بھی کھے کہ فدانے تعالی کی طرف سے میرسے بروحی نازل ہوئی ہے اور نیز ختی امتد کو دہ کلام منادے جواس پرانتد تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک اُمت بناھے جواس کونبی مجتی بواوروس کی کتاب کو کتاب اشدمانتی بود آئینه کمالات اسلام میسی) دوسسری جگر ایجھتے ہیں .

مرزاصاحب كايداريث والفضل مي نقل بواسه.

رمزامه اسب نے فرمایک بہلامیسے صرف میسے کفااس منے اس کی است گراہ ہوگئی ادر موسوی سل نے اس کی است گراہ ہوگئی ادر موسوی سل نہ کا فاقہ ہوگا۔ اگریس بھی صرف میسے ہوتا توایسا ہی ہوتا لیکن یں بہری اور محمد اصلی انڈھلے وسلم کا بروز بھی ہوں اس لیے میری اُمت کے دوسے ہول گے ۔ یک وہ جومیے سے کا زگ افتیار کریں گے ادر بہ تباہ ہوجا یس گے ۔ دومرے وہ جو مہریت کا زنگ افتیار کریں گے ادر بہ تباہ ہوجا یس گے ۔ دومرے وہ جو مہریت کا زنگ افتیار کریں گے ادر بہ تباہ ہوجا یس گے ۔ دومرے وہ جو مہریت کا زنگ افتیار کریں گے ۔

اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کو راصاحب نے اپنی الگ اُمت کیول بنائی الفضل ایکھتے ہیں ۔

کیا میسے نا صری نے لینے ہروؤں کو بہود ہے بہبود سے الگ نہیں کیا کیاوہ انبیا جن کے

سوالح کا علم ہم مک بہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جا عتیں بھی نظر آئی ہیں ، انہوں نے

بنی جاعتوں کو فیروں سے الگ نہیں کردیا۔ ہرایک شخص کو با ننا پڑے گا کہ بیٹ کیا ہے

بس اگر صفرت مزا معاصب نے بھی جو کہ نبی در رسول ہیں ، اپنی جاعت کو منہا ہے بتوت کے

مطابی فیروں سے الگ کردیا تو نتی اور انوکھی بات کون سی کی ؟

(الفضل بابت ۲۷ فروری/۲ رماریج ۱۸ ۶۱۹)

آپ نے دیکھاکہ بہال تک مرزاصاحب کے دعاوی میں ایک منطقی رابطہ سینی دعوی بتوت کے مطقی نہائے۔
ایک نیا دین اور نئی اُمّت \_ کا اعلان کیا گیا۔ ہیں ہسلمانوں کو ،اس پرکوئی اعتراض ہیں ہوناچا ہیئے۔
اہنول نے تونیوت ہی کا دعو نے کیا۔ ایسے لوگ سی میں جوخدا ہونے کا دعویٰ کردیتے میں ہم یہ کہیں گے کہ نبو دیا کا دعویٰ کردیتے میں ہم یہ کہیں گے کہ نبو دیا کا دعویٰ کردیتے میں ہم یہ کہیں گے کہ نبو دیا کا دعویٰ کرنے دالا ہسلمان نہیں کہ الاسکتا۔ ایران میں (اہنی دنول) مرزا علی محد اب سے جانستیں بھارات نہ نبوت کا دعوے کیا۔ ایک نبتے دین کا تری محوار ایسی جدا گانہ اُمّت تشکیل کی مسلمانوں ہوا گائے۔

ہوگیا۔ ہم (سلمان) اس کے دعویٰ کو باطل سیجتے ہیں بھی ہیں اس کے فلان اعزاض کرنے کی صرور نہیں ایک غیر سلم ' ہو دعاوی ہی ہیں آت کرتا رہے ' ہیں اس سے کیا غرض اِمعلوم ہوتا ہے کہ تروع ہیں تو د مرز ا فلام احد کا بھی ہی نظریہ کفا کہ ان کی جاعث سلمان نہیں بلکہ سلمانوں سے الگ ایک فنص اُمت ' ہے جہا ' تا حدیہ' کی بنیاد سلن اللہ میں کھی گئی اور (منیر کمیٹی کی دپورٹ کے مطابق ہے دمرز اصاحب کی درخواست بر سلنگ نہ کی مردم شاری میں اس کا ایک الگ جاعت کی حیثیت سے شار کرایا گیا۔ دربورٹ صنال میکن اس کے بعدم زاصاحب کے تخیق نے ایک ایسا بلٹا کھا یا جس کی مثال اسلام تو ایک طرف دنیا کے میں ہیں ہیں ہیں میں منتی انہوں نے کہا کہ

المسلمان يم بين. اور

۲ جولوگ میر کے دعواتے بنوت کوقبول نبیں کہتے دہ سلمان نبیں ۔

ہم نے جیسا کہ او پر اکھا ہے اسلام سی میں نہیں و نیائے مذاہب میں اس قسم کے دعویٰ کی کو کی مثال نیں ملتی جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس چورہ سوسال یں کسی مض فے یہ دعویٰ نبیں کیا کہ یں نبی ہول. اور جو محصاب بنیس مانیا و مسلمان بنیس مسلمان میرے متبعین بیس جہاں تک دنیائے نامب کاتعلق ہے اس بڑی واضح ہے۔ بنی اکرم نے دعویٰ نبوت فرمایااور کماکہ جنفض میری رسالت بڑا ورجس تبری ا نبیاستے کرام مجے سے پہلے گذرسے بیل ان کی دسالت دہرا یان لاستے وہ میری اُمتنت کا فرد (مسلمان) سکیجن آب نے یہ نبیل فرمایا کہ حضرت موسی کی رسالت برا یمان لانے کی بنا پر سوساً تی " (یا بہود) کم بی جو بہودی ميري رسالت برايمان نبيس لاتا وه يمودي نبيس ره سكتا المحضرت عيستى كى رسالت برايمان لاف كى بيابر عيسانى مم مي جوعيسانى ميرى رسالت برايمان بنين لا تا ده عيسانى نبين كهلاسكنداس تسم كادعو كي " بانی مذمهب سُنے بھی نہیں کیا ۔ اگر آج مسلمان یہ کہیں کہ عیسائی ہم ہیں ۔ جو لوگ اپنے آپ کو صنوت عینی کے تبع (عيساني) كبيت بين وه دا زرهٔ عيسائيت سيفارج بين تو آب سوچيّه دنيااس قسم كي دعوي كي تعلق كياكه كى سم يرنوكه يسكت بن كەجونوگ رسالت محديه برا يمان نبيس ركھتے وہ سلمان نبيس كا فرزيعني رسالت محترید کے منکی کی میم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ مندویا ہودی یا عبسائی نہیں بیر نفرد مثال مرزا صاحب کے إں ہی ملتی سے کہ جولوگ رسانسیت محتریہ پرایران کی بنا پرلیٹ آپ کوسلمان کہتے ہیں وہ سنمان نہیں جسلمان ہم ہیں جوایک نئی نبوت پرایمان لائے میں علامه اقبال کے کہا تھاک مرزاصاحب کے مقابلہ یں بہایکوں کا دعویٰ دغلط ہی مسبی بیکن بہرحال) دیانتدارا مذہبے ان کا دعو لے یہ ہے کہ

ا. دنیا کے سلمان مسلمان میں بیکن

٢. ممسلمان بنيس ان سالگ ايك ئے مذہب كے تبع اورايك جدا كاندجا حت كے افرادين ایکن مرزا صاحب سے باسکل آگٹ بطے.

بهرحال يدكقام زاصاحب كاوه وعوى جومسلمانول كے نزديك كسى صورت ميں قابل فبول نبين موسكتا تفاس لئے کاسلام کی روسے

۱۰ مسلمان وہ ہے جو فیک نگ روسول الله كوفداكا آخرى رسول ما نماہے اور ۲۰ مسلمان وہ ہے جو فیک نگر رسول الله كافرد نبيل رہتا اور دائر واسلام سے ۲۰ جو شخص حضور كے بعد دعوى نبوت كرتا ہے وہ امت مجتربير كافرد نبيل رہتا اور دائر واسلام سے خارج ہوجا تاہے.

اس کے جواب میں مرزاصاحب نے فرمایا کہ مجھے (اور میرس تبعین کو) دائرہ اسسان مسے خارج کرنے ولیے تم کون ہوتے ہیں ؟ بیری ایک صاحبِ مُشریعت بنی مرکبنجتاب کد وہ اپنے دعوے کے منکرین کو کا فرقسدار دے دریاق انقلوب صلا) تمبیں یہ کھنے تق بہنج سکتا ہے کہ مجھے کا فرقرار دو ابعنی (آج کل کی مثال کے مطابق) ایک ناجائز قابض کوتو برحق حاصل ہے کہ وہ الک ممکان کومکان کے اندردا عل ند ہونے دست مالك. مكان كواس كاحق حاصل نبين بوسكتاكدوه ناجائز قابض كومكان سے باہر نكال دے !

يد مقااصل سئله

مسلمانوں کوچاہیئے تھاکہ ان سے صرف یہ کہتے کہ آپ نے دعویٰ بنوست کی بِنار پر اپنی جدا گاز اُمّست كى تشكيل كرنى بىي ندآب كے دعوالے سے كوئى واسطى بے اور مذآب كى اُمنت سے كوئى سروكاريكن آب کویدحق حاصل نہیں کہ آب اپنی اس امت کا نام مسلمان رکھیں بچو دہ سوسال سے ایک اُمیّت کا نام مسلمان (بامسلم) جلاآر إسب اسع أمّست محذيه كهاما ماسع جوده سوسال سے سارى دنيا يس به أمّست اسى نام سيمتعارف في خودالله تعالى في اس أنت كانام سلم ركما كفاجب كما كف أد هُوَ سَمْ الله عُدُ الْمُسْيِلِمِيْنَ مِنْ قَبِهِلُ وَ فِي حَسِنَا (٢٢/١٨) "اسْ في تبارانام سلم ركھاہے اس قرآن ميں تعي اور اسسے پہلے بھی؛ لبنداکسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اِس اُمّنت کے تعتق کھے کہ مہارا نام مسلم (یامسلمان) نہیں۔ مرزاصاصب أمّت كانام ابني نسبت ستة احدى "ركعناجاست بن توركدليس جس طرح بهأيُّول في بهاراتُه کی نسبت سے اپنانام بہ آئی رکھ ہے ہیں اس پرکوئی احتراض نہیں (اگرچ اس ہیں کھی ابہام اورغلط فہمی پیا کرنے کا پہنومضمرہے) نیکن اُمّتِ محقدیہ سے الگ بوجانے کے بعد ایپ اس علیاحد کی کو اس پر ہے ہیں نہیں چھیا سکتے کرسلمان تو آپ ہیں یہ سامٹھ سترکروڑ مسلمان کچھ اور ہیں جومسلمانوں (یعنی آپ لوگوں) سے الگ ہوگئے ہیں .

مسلمانوں کو چاہیے کھاکہ بات صرف بیاں تک رکھنے اوریہ بات کسی بحث ومباحثہ کاموضوع بن نہیں سکتی تھی جب مرزاصا حب کا بنا وعویٰ نفاکہ انبول نے ایک الگ اُمّت کی شکیل کی ہے جب ال کے متبعین (احریوں) کا دعویٰ کھاکہ ہم ہیں اور سلمانوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ۔ فدا ، رسول وین نماز اروزہ ، جج از کوۃ ہر بات ہیں ہم ان سے ظادی بیا ہ تک جائز نہیں ہم جعتہ ال کے ساتھ فماز تک بہیں بڑھ سکتے ، ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوسکتے جب وہ خود اس علی کہ گئی مروکار نہیں اور سے علی کی مراک ہمیں آپ سے کوئی مروکار نہیں دی ویار سے کہنا ہی بہی چا ہے کھاکہ آپ کو اپنی علی کہ گئی مراک ہمیں آپ سے کوئی مروکار نہیں ایک ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ سلمانوں سے علی موں اور اپنے آپ کو سلمان کھی کہیں ۔ دنیا ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کے وکی مسلمانوں سے الگ ہونے کے ترعی موں وہ اپنے آپ کو سلمان میں کہیں اور سلمانوں سے کہیں دی کہیں دیا ہیں اور سلمانوں سے کہیں کہ کہیں دیا ہیں اور سلمانوں سے کہیں کہ کے واور کھو!

اس موضوح بران حفرات سے دکئی بحث دمباحثہ کی خرورت تھی نہ منگاہے بر پاکرنے کی صابحت اگر بہ حفرات لین آپ کوسلمان کہلانے برمُصر بوت تو ان کے اس قسم کے بیانات کو اجن میں انبول نے مسلمانول سے علیحدہ بونے کی تصریحات کی میں ، حکومت کے سامنے پیش کرے مطالبہ کیا جا آگر انہ سیس مسلمانوں سے علیحدہ خیار کیا جا آگر انہ سیس مسلمانوں سے علیحدہ خیار کیا جا آگر انہ سیس مسلمانوں سے علیا ہوا گا جب امنے میش کی دبور مشر کے مطابق ) سرندا صاحب نے ملت کی مردم شماری میں خود التی قصلہ سے لیا جا گا ، حب (منیر کمیٹنی کی دبور مشر کی مطابق ) سرندا صاحب نے ملت کی مردم شماری میں خود التی مقالہ کی مردم شماری میں خود التی میں ایسانی مونا چاہیے کھا کہ دہ اس مراصر کر کرتے کہ مرمرہ کھا کی میں ایسانی مونا چاہیے۔

یکن بہاں پرمیں ہت تھی کہ ہمارسے ملی رحزات ٹودیہ فیصلے نہیں کر پاتے ستے (ندآج کک فیصلہ کرائے بیں) کے مسلمان کہتے کہتے ہیں۔ آپ مزیر کمیٹی کی رپورٹ دیکھتے۔ ابنوں نے اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے سلے مسلمان علمارسے یہ پوچھا تھاکہ مسلمان کھے کہتے ہیں: 'س سوال کاکوئی متفق علیہ جواب ان سے ذہن پڑا جب صورتِ حالی یہ ما منے آئی تو منیکمیٹی کو یہ کہنا پڑا کہ (جب آپ حضرات یہ نہیں تاسکتے کومسلمان کہتے کیے ہمیں تو) ہم یہ کس طرح فیصلہ کریں کہ فلال جاعت جو اپنے آپ کومسلمان کہتی ہے مسلمان کہلاسکتی ہے یا نہیں !

#### ر آحمدی محضرات مسلمان کهلا<u>نه پرکیو</u>ں مصر ہیں

سوال بربت المحرى محزات سلمانوں كودائرة اسلام سے فادج قراددينے كے اوجود اپنے آپ كو امركادى طود پر ابنى بس شادكر افے پركيوں مُصرف علام اقبال في اپنے بيان (احديث اوراسلام) بس اس كى دوجه صاف سيان كردى تقى . ابنول في كها كھا كه اس كى سادى وجه سياسى برے "احدى "حضرات المجى طرح جائتے بيں كہ لپنے آپ كوسلمانوں سے الگ خمار كراكز وہ ان تمام مفادات سے محودم ہوجائيں گے جوسياسى طور پرسلمانوں كو حاصل بيں . بہائيول كى مثال ان حضرات كے سامنے تقى كه ابنول سے لپنے آپ كوسلمانو سے الگ كر ليا توكس طرح ان مفادات سے محودم دہ گئے اور حالت يہ ہوگئى كہ الله حار اللہ مفادات سے محودم دہ گئے اور حالت اللہ ہوگر

بم بُوّت ا در تحریک احدیت

بهائی سب خامل تھے۔ظاہرہے کداگر احدی مجھی لینے آپ کومسلمانوں سے الگ شمار کراتے تویہ انہی " دیگر اقلیتول کے زمرے میں شامل ہوماتے اس سے ان کے حضے می جس قدر ملازمتیں اسکتیں ظاہرہےکہ المنيخة بكودس بأره كرو راسلمانول كاستقد شماركرانے سے يه ١٥ فيصدي شركي بموكتے اسى سے ديكرمفادات كا

یه و مرتقی که جویه صفرات البینے ایمان کی رُوسے لینے آب کومسلمانوں (بقول ان کے کافرول) سے الگ تسلیم کرنے کے باوجودا پیناشمارسلمانوں بیس کرانے بر مصربے اور مصربے کے آرہے ہیں اسے آب نے مجدلیا ہوگا کہ علامہ اقبال نے کیوں کہا تھاکدان حضرات کے مقابلہ میں بہا تیول کامسلک دیانتدارا نہ تھا۔ یہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ نے بھی ان کے اس بحر غیر نطقی اور غیر مقول انداز سے جشم پوشی کیول کی ؟ اس سوال کا جواب تشریح طلب ہے اور بڑا دئیسیہ ۔ اس کے لئے اس مدہ اس میں اسال کے اس کے لئے اس سوال کا جواب تشریح طلب ہے اور بڑا دئیسیہ ۔ اس کے لئے است دہ ا



ایک ننگ اُمّت

# جهطاباب

# يبه سخريك وراصل سياسي تقى

حقیقت یہ ہے کہ احمد میت کی تحرکی مذہبی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک سیاسی تحرکی بھی جو انگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی تفصیل اس اجمال کی غورسے سننے کے قابل ہے۔

#### <u> حکومت برطانیه کاخطره</u>

انگرینفسات سمندریارست آکرمندوستان می حکومت قائم کی اپنی حکومت کے استحکام میں اسے اگرکو فی خطرہ نظر آتا کھا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے کھا، وہ میدا حدد شہید) بر بلوی اور شاہ اسلمیل دشہید) و بلوی کی تخریب جہا دیں دیکھ چکا کھا کہ انسیب کھا، وہ میدا حدد شہید) بر بلوی وہ چکا کھا کہ انسیب کہ سلم سلم اس مالکھ کے فیصیری ابھی وہ چپکی تھی لیکن بیں جو کھوڑی سی موافق جو لسے شعلہ جوالہ بن سکتی ہیں ۔ بظاہر وہ تحریک بالاکوٹ میں دفن ہو تھی لیکن اس کی موج برستورزندہ تھی اور کھا کہ اگر ہوگی آزادی کے بعد موافی تحریک اسکتا اسے نہ مب سالک اور مرک دری کے بعد موافی تحریک اسکتا اسے نہ مب ہی سالک اور مرک ختم کیا جا سکتا ہے ۔ اس مقصد کے لئے ایک انتواج کی تعریک اور کی تحریک اور کی تعریک اور کھا ہوں نے چند علمار سے تعریک کی تعریک کی تعریک کا فتح کے دیں نمیکن یہ حربہ کارگر نہ موال اس سے بعد انہوں نے چند علمار سے مقصد کے صول کے لئے ایک کا فتح کے دیں نمیکن یہ حربہ کارگر نہ موال اس سے بعد انہوں نے جند علمار سی فقصد کے صول کے لئے ایک باقا عدہ تحریک چلائی جائی جائی ہو کہ کے ایک کا فتح کے کہ چلائی جائی جائی ہو کہ کے ایک کا فتح کے کہ چلائی جائی جائی ہو کہ کے ایک کا اس مقصد کے حصول کے لئے ایک باقا عدہ تحریک چلائی جائی جائی جائی گائی ہیں اس کا فقصہ بی ذکر کہا ہے ۔ باقا عدہ تحریک چلائی جائی جائی ہو کہ جائی کے ایک کا بسی کی کا فتح کے کہ چلائی جائی جائی ہو کہ کو تھوں کے کہ کھوڑی کے کہ کو تعریک کے دور کی گھوٹر کے کا کو تعریک کو تعریک کے کہ کو تعریک کے دور کی کو تعریک کے دور کی کھوٹر کے کا کی کو تعریک کے دیک کو تعریک کے دور کی کو تعریک کے دی کو تعریک کے دیں کو تعریک کے دی کو تعریک کے دیں کو تعریک کے دی کو تعریک کے دیں کے دیں کو تعریک کے دیں کے دیں کو تعریک کے دیں کو تعریک کے دیں کو تعریک کے دیں کو تعریک

مسلمانوں کاعقیدہ کھاکہ ہمخری زمانہ سام مہدی کاظہوراوی صفرت عیلی کا آسمان سے زول ہوگا۔ ان کی زیرسیاست والمامت اسلام کا بھرسے غلبہ موجائے گا۔ اس تحریک سے نے جس کا ذکراو پرکیاگیا ہے۔ یرضروری مجھاگیاکدایک ایسامهدی اورسیح موعود آجائے وان کے جذبر انتظار کی بھی سکین کردسے اور بہا دکے خطرہ کو بھی دور \_\_\_ یکفی اس تحربک کی دحبر تخلیق اور یہ کھا وہ مقصد بجسے مزرا صاحب نے پورا کرنے کی مذموم کوسٹسٹس کی .

اقبآ*ل کابی*ان

سَكُومِل كُركيجة بن ا

اور عور توں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور مجر لبعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیر دسے کر مواخذہ سے بخات بانا قبول کیا گیا۔ اور کھر سیح موعود کے وقت قطعاً جماد کا بھم موقق کردیا گیا ہے داریعیں نمبر معطام حاضیہ مصنفہ مرزا فلام احمد فادیاتی صاحب)

اس کی تست ریح بین کها:-

آج سے انسانی جہاد جو تلوارسے کیا جا ان تھا۔ فداکے تکم کے ساتھ بندکیا گیا اباس کے بعد ہوشخص کا فرید تلوار انتقالا اور اپنانام غازی رکھتا ہے وہ اس دسول کرم صلی الشعلیہ وسلم کی افرانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرادیا ہے کہ سیح موعود کے آئے برتمام تلوار کے جہاد ختم ہوجا بیس کے سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں ہماری طرسے ایان اور صلح کاری کا سف محصن ڈا بلند کیا گیا . اص

اب جیور دو جہاد کا اے دوستوخیال ا دیں کے لئے ترام ہے اب جنگ اورقبال اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے!! دیں کی تمسام جنگوں کا اب انقبام ہے اب اسسال سے نورخدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فنوی فضول ہے دشمن ہے وہ خدا کا جوکر تلہے اب جہاد منکوئی کا ہے جو یہ رکھت اسے اعتقاد

( علان مرزاغلام احدقادیانی صاحب مندرج تبلیغ رسالت جلام ) ( کولّف میرفاسم علی صاحب قادیانی صاص )

ا اس کنترکو دس سر سکفنے که اسی جها د کونسوخ قراره یاجار باب جو محکم خدا وندی دسول استد کے زمانے پس سرائج نقا درجسس کا حکم قرآنِ مجید کے ندرسلسل جلا آر باہے ۔ مرز صاحب س تسسراً نی حکم کونسوخ قرار دے سے بیں۔ (۲۰۱۱ ۲٫ ۵/۷۵ ، ۸/۷۷ ، ۲۷/۷۰ ،

# مكومر<u>ت برطانيه كى اطاعت</u>

جهاد كوترام قرارديين سك بعدا كلاقدم يرمفاكة كومت برطانيه كى اطاعت كوفرض قراردياجا آراس للسل مِن مرزاصاحب في وكي كلهاب است مختصراً بيش كرف كرسات مي مجلدات دركار مول كي انهول سف خودكها ب كريوكي انهول في روِجها دا وراطاعت عكومت برطانيه كي السلم المي الكالية الراسي كمجاكرديا جائدة اس سيرياس المراد إلى بعروايمس (ترياق القلوب صف) . للنوا اس كالتصارم كمن نبيس بم اس مقام پردين و ايك افتياسات براكتفاكرتے أن البول في الدسمبر المصليم كوايك اشتمار شائع كياجس كاعنوال تقام الشتمار لاين توجد كورنن جوجناب مكتم معظم قيصره مندا درجناب كورز جنرل مندا ورليفتيننث كورز بنجاب اورد يحرمعزز حكام كم لاحظه كم فق شائع كياكيا؛ اس مي انهول في لكعا.

یں نے برابر سولہ برس سے یہ اپنے پرحق داجب عقبرالیا کہ اپنی قوم کو، س گورمنٹ کی نیٹوا ہ م کی طرف بلادُن اوران کوستی اطاعت کی طرف ترقیب دوں جیٹا بخدیں نے اس مقصد کے انجام کے منے اپنی ہرا کہ تالیف میں بہ تھونا متروع کیا کہ ا<mark>س گو نمنٹ سے ساتھ کسی طسمے</mark>

مسلمانول كوجهاد درست نبيس

دوسری جگه اکھاہے۔ عب. میں نے خدا نعالے سے بیع ہد کیا ہے کہ کوئی مبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہیں کردن گا جو اس میں احسانات قیصرہ کا ذکر نہ مو . (فرالحق مصداقی صفراکی مراحی ا

قرِّنِ كُرِمٍ مِي سلما وْنِ كُوحِكُم دِيالِيابِ كَهُ أَطِينُعُوا اللَّهِ وَ آطِيعُوا الرَّمِينُولَ وَأُولِي الْأَمْرِي سُكُمُّ (٥٥/٣) يعنَى فَمْ خَالِي اطاعت كرو رسول كي طاعت كرو اورتم من سيجنبين كيح اختيارات سونب وسيت جائیں ان کی اطاعت کرو<sup>ہ</sup> مرزاصاحب نے اس آیت سے مکھنے سے بعد محرور کیا کہ ؛ ولى الامرسة مرادح سماني طور بربا دشاه اور روحاني طور برا مام الزَّه ال ہے افتصافي طور بريج م مارسے تفاصد کا مخالف نہ مواور اس سے ندمبی فائدہ جیس ط صل موسکے وہ ہم یں سے

ہے اس لئے میری نعیمست! بی جاعت کوہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اسپسنے اولی الامریں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطبع رہیں ۔

دمنرورت الامام مست)

یعنی ٔ قرآنِ کریم نے خدا اور دسول اور جاعتِ مؤمنین میں سے ان افسرانِ ماتحت کی اطاعت کو فرض قرار دیا تھاجنہیں کچھے انعتیارات تفویض کئے سگئے ہول دبیکن مرزاصاحب کفار کی اطاعت کو فرض قرار ہے ہے۔ ہیں۔ باللعجیب !

وه لين استهار مورخد اردسمبر المداعي الكفتي بي كد

یں سولہ برسسے برابرا بنی تا نیعات میں اس بات پر ذور دسے رہ بوں کے مسلمانا اِن مبند پراطاعتِ گوزندٹ برطائیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ (تبلیغ رسالت؛ جلد سوم صلاف)

ایک اورمقام پرسے،

میری عرکا اکثر صفداس سلطنت انگریزی کی تاییدا و در ایت بین گرداب اوری نے مرافعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کنا ہیں مکھی ہیں اوراشہ ارائے شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کہ بین اسمعنی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے مجر سحتی ہیں ..... میری بیٹ کوشش رہی ہے کہ سمال اس سلطنت کے پستے خیر تو اہ ہوجائی اور مہدی ہو تی اور سیے خونی کی ہے اس رو اسیں اور جہاد کے جوش دلانے ولم ایس ائل جو احمقوں کے اور کو نوال کے دول سے معدوم ہوجائیں۔

( ترياق انقلوب صف،

انبوں نے ۲۷ فروری ششیار کو بخضور نواب لیفٹیننٹ گرز بہادر دام اقبالہ منجانب خاکسار مرز غلام احد کیک درخواست بیش کی جس میں تکھانفاکہ

جہادی میں گرزننٹ عالیہ کولفین دلانا ہول کہ یہ فرقہ جدید جو برنٹس انڈیا کے،کٹر تھامات بن جہرادی کے ایک کرننٹ عالیہ کولفین دلانا ہول کہ یہ فرقہ جدید جو برنٹس انڈیا کے،کٹر تھامان ہوں کورنمنٹ کے لئے ہر گرخطر ناک تنہیں ہے ۔
وراس کے اصول ایسے پاک اورصاف ورامن بخش اور صلح کاری کے بین کرتمام اسلام کے موجودہ فرقون میں کی نظیر گورنمنٹ کوئیں سلے گی میرے اصولاں اور اغتقادہ ن اور بدایتوں میں کوئی امر جنگ جوئی اور فساد

کائنیں اور میں بقین رکھتا ہوں کہ بھیے بھیے ہیرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے سندجہاد کے مققد کم ہوتے جا میں گے۔ کی مقدم کی بوتے جا میں گے۔ کیونکہ مجھے سیح اور دہدی ماں بینا ہی سسکہ جباد کا انکار کرناہے۔

آپ نے غور فرایا ہے کہ مسیح اور مہدی کے دعو کے اور قرآنی حکم جہاد کی منسخ کامقصد کیا تھا ہمسلمانوں کے دل سے جہاد کا خیال ختم کرنا!

ایک اوراشتهاری فرملت بس.

یادریت کوسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کلمجھے خدا نے امام اور پیشوا اور بہر مقرر فرمایا ہے ایک بڑا احتیازی نشان لینے سائقہ رکھتا ہے اور وہ یہ کداس فرقہ میں توار کا جماد باسکل نہیں اور نہ س کی انتظار ہے۔ بلکریہ مبارک فرقہ نظا ہرطور پر نہ پوشیدہ طور پر ، جماد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا ا

چنانجرده فخرست لکھتے ہیں کدمیری ان کوسٹ سٹول کانتیجریہ ہوا کہ

لا کھوں نسانوں نے جہاد کے وہ فلیظ خبالات چھوڑ دیے جون نہم ملاوں کی تعلیم سے ان کے دوں میں کھے دوں میں سے دوں می کے دوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی ضرمت طبورس آئی کہ مجھے اس بات پر فخریے کہ مرش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلانہ سکا۔

(مستاره تيصرو مت)

جب مسلمانوں نے مرزاصاحب کے ان دعاوی اور خیالات کی مخالفت کی تو بنہوں نے مصنور گور فرنٹ عالیہ " کی خدمت میں ایک عاجز اندور نواست: بیش کی جس میں کہا کہ: .

یں ہس گرزند محنہ کے زیرسایہ برطرح سے نوش موں صرف ایک ریخ اور درد اور غم برو بیس گرزند محنہ کے اور درد اور غم برو بی بھے لاحق ہے جس کا استخافہ بیش کرنے کے لئے این محسن گور فرنٹ کی خدمت دی صامنہ بواجوں اور وہ یہ کہ اس ملک کے دولی مدسے زیادہ مجھے سناتے اور وہ یہ کہ اس ملک کے دولی مدسے زیادہ مجھے سناتے اور دی کے دیات میں اور دیات میں اور دی کے دیات میں اور دی کے دیات میں اور دیاتے میں اور دی کے دیات میں اور دی کے دیات میں اور دی کے دیات میں کے دیات کے دیات میں کے دیات کے دیات میں کے دیات کے

اوراس کے بعد مرکارعائی سے کہاکہ تم ہج آپ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تو کچھ اپنی مفاظن کے سے نہیں۔ بہ اس بودے کی مفاظن کے سے سے جوخود آپ کے لینے بائند کا مگایا مواسے آپ نے پہلے بھارے ماندان کی پرورش وحفاظت کی ورب آپ مبری اور میری سخ کیک کی حفاظت فرما رہے میں سے بہ آپ کی ذم مردا ری تھی کیونکریے تخریک ہے بی کی توبیداکرہ ہے جِنانچہوہ لیفٹینٹ گورنر بہادرکے نام ابنی درخواست مؤرخہہ ۱۸۰ فردری طاف ٹریس کیتے ہیں۔ ۱۸۰ فردری طاف ٹریس کیتے ہیں۔

#### انگريزول كانتود كاست ته پودا

میراس درخواست سے چوحفور کی خدمت ہیں مع اسمار مریدین رو انہ کرتا ہوں امدعایہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے اطلعہ جو ہی سفے اور میرسے بزرگوں نے عض صدق آل اور اخلاص اور چوش اور و فرداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہے عنایہ خاص کا متحق ہوں مرف بدالتماس ہے کر سرکار دولت مدار .....اس خود کا شتہ پودا کی فاص کا متحق ہوں مرف بدالتماس ہے کر سرکار دولت مدار البینے اتحت یکن م کو ارشاد فرطئے نہیں سے ہوا ور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور البینے اتحت یکن م کو ارشاد فرطئے کہ دہ بھی اس فائدان کی تابت شدہ و فاد ری اور خلاص کا لمحاظ رکھ کر مجھے اور میری جاعت کو ایک فاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس ..... اس لئے کہ یہ ایک ایسی جاعہ ہو سے میں کو ایک فاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس ..... اس لئے کہ یہ ایک ایسی جاعہ ہو سے میں کو ایک فاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس ..... اس لئے کہ یہ ایک ایسی جاعہ ہو سے میں کو ایک فاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس مصل کردہ مورد مراح گرد مناش ہے ۔

# انگرد بزی سلطنت میسر<u>سیم</u>

اس سلس لیریں حکومت سے س جماعت کوکس طرح بنی عنایات بھوصی سے نو ز اس کا تو ہمیں علم سیں مرز صاحب نے پنی جماعت کو کھیےت کی کہ یا در کھو

انگریزی سلطنت نمیار سیدنے ایک رحمت ہے تمیارے سے ایک رکمت ہے ووفدالی طر سے نباری وہ میرہے کہسس تم دل وجان سے س سیرکی قدر کرو .

ااشتهارمنده جهبيغ دسالت مبدديم صيب

جیسا کہ پہنے مکھا بہ جبکا ہے مرزاصاحب نے کہا تھا کہ وحکومت ہی ہدے مقاصد کی مخالف نہ مواس کی ط<sup>یت</sup> قرمس ہے۔ س لیے انہوں نے واضح طور پر اکھا کہ ر

> میرے علی مقاصد جو جناب تیصرہ مند کی حکومت کے سایہ کے نیچے ہجام پذیر ہور سیعے میں۔ مرگز مکن ند مخفاکہ ویکسی ورگور منٹ کے زیرسا یہ سخام پذیر ہوسکتے ،اگرچ وہ کو کی اسلامی

بی وه آرم بم کسی اسلامی گورفنٹ میں بھی نہیں پاسکتے۔ برگز نہیں پاسکتے۔ وہ اینے اشتہار مورض ۲۲ مارچ عفی کشیریں تکھتے ہیں۔

میں اپنے کام کوند مکتریں اچھی طرح چلاسکتا موں نہ مدینہ میں، ندروم میں نہ شام میں۔ ندایران میں ندکابل میں، گراس گو زمنٹ میں حب سے اقبال کے سلتے دعا کرتا ہوں ، میں ندکابل میں، گراس گو زمنٹ میں حب سے اقبال کے سلتے دعا کرتا ہوں ،

دوسسرى جگرينكھتے يں ا۔

جو کچه یم پری آزادی سے اس گورنسٹ کے تحدیدی اضاعت علی کرسکتے ہیں ایر فدمست بم مرتبعظم با مدینرمنورہ میں بیٹھ کربھی سرگز بجائیس لاسکتے ۔ از الداد ہام صاحب

ان قتباسات میں اس اعتراف اور علان کواجھی طرح بیشی نظر سکھنے کہ مرزا ساحب نے کہا ہے کہ تجوازات میں ا انگرنے وں کی حکومت میں عاصل ہے وہ کسی اسلامی حکومت حتی کہ مکر معظمہ اور مدینہ منقرہ میں بھی حاصل نہیں جو سکتی تنفی . س سے واضح ہیے کہ کسی سے ماری حکومت کا وجود مرزا عماصب، وران کے متبعیان سکے لئے سی حقور میں فابل قبول ورفایل برداشت نہیں ہوسکتا،

سنم کیول آتی ہے

مکومن برط نیدی س حد تک خوشاند ایک ایسی حکت بخی جس کے اس سے اور توا ور مخود مرزاصات کے مقبعین کو بھی نئرم آنے مگ گئی جنا نجہ اس سسلدی میاں محمود احد نسانت کو انہیں ڈانٹ کر کسنا بڑا کہ: محرن میسے وعود نے فخرید لکھا ہے کہ بہری کوئی تنا ہا ایسی نمیں جس میں میں نے گویمنٹ کی تائید مذکی ہو، مگر محصا و نوس ہے کہ میں لے غیروں سے نہیں بکرا حدیوں کویہ کہتے سنا ہے کہ میں سے موعود کی ایسی تحریری پر معدکر ترم آج تی ہے ، امہیں شرم کبوں تی ہے ؟

اس لئے کہ ان کے اندر کی بھی کھی نہیں انفضل این بے جو ن فرست ا

## مرزاصاحب کے بعد

مرزاصاحب به تنه المينغ مرتے كرتے دنيا سے چلے گئے اور اس كے بعدان كے تنبين نے بھى اسس سلسلے كوجارى ركھا اور اس كے صندي (يا يوں كيئے كه خود أب خرفاد كى فاطر المرزى حكومت نے بھى اپنى آغا اور حفاظت كاسلسله برستور قائم ركھا ، مندوستان ہى يى نہيں بلكه دير ممالك يرى بين جنا بخرميال محود احمد (خليفة ثانى ) فياعلان كياكم ار

کورنٹ برطانیہ کے تم بربرسے احسان میں اور ہم بڑے آرام احراطینان سے زندگی بسیر کرتے اور تقاصد کو پوراکرتے ہیں ..... اور اگر دوسے ممالک دس تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برٹش گورمنٹ ہماری مدوکرتی ہے۔

تعتیم سے بیلے بندوستان میں مالا بار کے علاقہ میں" احدیوں" کے خلاف ایک تخریک انتفی تھی حکومتِ سند نے اس میں احدیوں" کی حفاظت کافاص انتظام کیا، در

د بٹی کمشنر نے یہ بھکم دیا کہ اب اگر اس اس کو کوئی تکیعت ہوئی توسلمانوں کے بعضے لیکرین ان سب کونتے قانون کے ماتحت ملک بدر کردیا جائے گا۔ دانوار خلافت صفحہ ۹۹۔۵۹۔

#### <u>جاسوس جماعت</u>

مکومت کے ساتھ ان سکے یہ تعلقات اس قدر گہرے اور ٹراسرار سے کہ لوگوں یں یہ برجاعام موسف سکا کہ یہ جاحت مکومت کی جاسوس ہے۔ ۲۹ مارچ سات اور کوان حضرات سے اکابرین نے حضور والسراے کی خدمت میں ایک ایڈرلیس پیش کیاجس میں انہوں نے عرض کیا کہ

بعاعت العديد كاسياسى مسلك ابك مقرّه نتابراه بي حس سه ده كبعى إدهراً ده نبيل بوسكة اوروه يحومت وقت كى فرما نبردارى اوراس لبندى مد . اگرفدا تعالى كه رسول و نياكوالمن و كه من ينبيل آئ تو وه لقيناً و نياكه لئ رحمت بنيل كبلاسكة بعض وگول في سلسله احمد يمي است بيد و موكا كه اياب كه شاير حمو مت الحمد يكومت مندس ساز باز كهتى مده اوراس كاتعلق محومت برها ينه كى جاسوس و حاعت سه مند و الفضل مؤرضه براير الماسه و اوراس كاتعلق محومت برها ينه كى جاسوس و حاعت سه مند و الفضل مؤرضه براير الماسه و اوراس كاتعلق محومت برها ينه كى جاسوس و حاعت سه مند و الفضل مؤرضه براير الماسه و

یہ توہم کہدنبیں سکتے کہ اس کی ندردنی وجرکیا تھی بہن ان سے نٹریجرسے پتہ چلتا سے کہ اس کے بعدان میں کشیدگی بدیا ہوگئی بعدان میں کشیدگی بدیا ہوگئی بعثی کہ میال مجمود احمد صاحب نے لینے خطبۂ جمعہ میں بہاں تک کہددیا کہ محکود احمد صاحب نے لینے خطبۂ جمعہ میں بہاں تک کہددیا کہ محکومت نے اندھا وہندا پنا قلم اعتمایا اور جمیں باغی اور مسلطنت کا شختہ اُلٹ دینے والا فرار دے دیا ۔ دے دیا ۔

دے دیا ۔ حتی کہ حکومت نے اس جماعت سکے افراد کو بڑے بڑستہ عہدے دبینے بھی بند کر دبیئے جس کی وجہ سے مسیال محمد داحد کو بیرکہنا پڑا کہ اس کا تیسجہ یہ ہے کہ

مکومت کے لینے راز بھی محفوظ نہیں رہے ۔۔۔۔۔ اگرا علیٰ عبدوں پراس کی وفا دارجاعت کے ارکان ہوں تواس کے رازمخفی رہیں ۔ رانغضل بابت ۲۲ رفومبر کا ۱۹۳ م

جب حکومت نے اس طرح ان سے وست شفقت کھنچ نیا تو بہس تحقظ نونیشس کا خیال آیا اور میاں محود اصر صاحب نے اپنی جماعت کے دگوں سے تاکیداً کہا کہ وہ اسٹے آپ کومنغم کریں وران کی تشکیل کرنیشنل میگ ۲ ہرشال مول د

ب ن بول. مسلم لیگٹ یا کانگریس مسلم لیگٹ یا کانگریس

الفنس كى ١٣ دمتى للسفية كى اشاعت دس يوں شائع بوتى تقى ـ

چونکرکانگریس نے صرف پان صدوائنیٹروای کی خوبسش کی تقی، س لئے قادیان سے تن صد اور سیانکوٹ سے دوصد کے قرب والنیٹر ۲۸ مئی کو فاہور بہنچ گئے۔ قادیان کی کورکس بیج بہنچی۔ گاڑی کے آسنے پرجناب صدرا آل انٹیا بیشنل بیگ اور قائد عظام آل انڈیا بیشنل لیگ کورڈ موجود تھے .... قادیان سے کارخاص کے بیابی سائلہ آئے .... (استقبال کے سلسلے میں) کورکامظاہرہ ایسا شائد ارتفاکہ برشخص، س کی تعربیت روطب اللّسان تھا اولی کر دیے سنے کہ ایسا شائد ارتفاکہ برشخص، س کی تعربیت کا گریسی لیڈر کور کے طبط اور ڈسیلن سے صدور جرمتا ترکھے اور بارباراس کا اظہار کرد ہے سنے بھتے بہتی کہ ایک لیڈر فیسے شخص میں آبادے کا گریسی لیڈر کور کے طبط اور ڈسیلن سے صدور جرمتا ترکھے اور بارباراس کا اظہار کرد ہے سنے بہتی کہ ایک لیڈر فیسے شخص میں تو بیشنی کے ایک لیڈر فیسے شخص میں تو یعنی شخ بیشنی میں تو یعنین ہماری فتح بھوگی .

میکن عنوم ہوتاہے کہ اس سے بعدا نہوں نے موس کر لباکہ مندوؤں کے انتفوں ان کی جان و مال محفوظ ہیں رہ سکتے اور اس طرح انہیں' باصد دلِ نانوا مسسنذیہ کہتے ہوئے پاکستان آنا پڑا کہ یہ علیحد گی عارضی ہے کچھے

عرصے كے بعديد دونوك وك بھرائيس ين ول جائي كے.

جب مندوستان میں ان صرات کو اپنی منظیم کی صرورت محسوس ہوئی تھی تواس کے لئے مرزامحمود کے دیس میں ایک اسکیم انجوں نے ایک خطبہ جمعہ میں ان الفاظیں بیان کمیا تھا۔
احدیوں کے پاس ایک جھوٹے سے چوٹا تحرما ہی نہیں جمال احدی ہی احدی ہوں کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بنا ہو بجب تک ایک ایسام کرنہ ہواجس میں کوئی غیرنہ ہو، اس وقت کم ایک علاقہ کو مرکز بنا ہو بجب تک ایک ایسام کرنہ ہواجس میں کوئی غیرنہ ہو، اس وقت تک تم مطلب سے مطابق امورجاری نہیں کرسکتے۔ اور مذا فلاق کی تعلیم ہوسکتی ہے نہ تورک کو معدر تربیت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بنی کرم نے حکم دبا تھا کہ کم اور مجاز سے مشرکول کو مور تربیت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بنی کرم نے حکم دبا تھا کہ کم اور مجاز سے مشرکول کو نکال دو ایسا علاقہ اس وقت ہمیں نعیب نہیں جو خواہ چھے نے سے چھوٹا ہو، گر اس میں غیر نموں جب مک یہ مذہوں ۔ اگر یہ نہ مؤاتو کام اور

له ایک قائد اعظم مسلمانول کے سفے اوران کے مقابلے میں یہ قائد اعظم " احدی" جماعت کے سکتے۔

#### مشكل بوجائے كا.

اخطبهم ميال محود إحرصاحب مندرج الفضل ١١ مار مح مراويم

<u>نگاهِ أوبشاخِ آسٽ بيانه</u>

بسنے کو تو برلوگ راجہ یں بسس مگئے کیکن ان کے قلیب و نگاہ کامرکز قادیان ہی رہا۔ وہ قادیان ہوان کے نگاہ کامرکز قادیان ہی رہا۔ وہ قادیان ہوان کے نزدیک ساری و نیاسسے رہادہ مقدّس بستی ہے۔ ان کی نگا ہول میں اس کی ہمیت کیا ہے۔ اس سکے متعلّق سم بیلے نکھ ہیں۔ موضوع کی انمیت سکے آئیش نظران ہی سے دوجارا قدّباسات یہاں بھی درج کئے جاتے ہیں۔

۱۱) تقرّان شربین سرحبن سبحداقطی کا ذکریت اس سے مراد قادیان کی مبحدیت. داب ربوه کی مبحد کانام مبحداقصلی ہے). دانوش کا بہت ۲۰راگست ۱۳۳۴ ش

۲۶ ترمین فادبان اب محترم بسید ، جمحوم خلق سے ارض حسدم بے۔
 درخین صلاع ، جموعہ کلام ، مرزا غلام احمد)

را حضرت میسی موعود کا جوید الهام بدے کہ ہم کرس مریں گے با دینری اس کے متعلق ہم بہ کتے ہم بہ کتابات کے جانا ناجب کر المعن کے بعد میں بہت کے جنوری سید المعن بابت کے جنوری سید کے جنوری سید کرنے ہم بابت کے جنوری سید کرنے ہم بابت کے جنوری سید کی جنوری سید کرنے ہم کے جنوری سید کرنے ہم کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری سید کرنے ہم کے جنوری سید کے جنوری سید کرنے ہم کے جنوری سید کی سید کے جنوری سید کی کرنے کے جنوری سید کر کرنے کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری سید کرنے کے جنوری سید کے جنوری سید کرنے کے جنوری سید کرنے کے جنوری سید کرنے کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری کے جنوری سید کے جنوری سید کے جنوری ک

٣٠، " جميسكا بملادن بداور بمادا جلد كبي حج كي طرح بد؛

القريريان محودا حدملسسال برسافيد

ان حفزات کے عقیدہ کی رُوستے قادیان کے ساتھ ان کے جس قدر گہرے جذبات والسستہ ہوسکتے ہیں اس کے متعلق کھے کہنے کی صرورت بہیں بیت المقدس پر بہودیوں کا تسلط ہوگیا ہے توساری دنیا کے سلمانوں کے ول وقف صد اصطراب بین اس سے بھی ایک قدم اسے ب<u>رش</u>صے اور سوچنے که اگر اخدانکردہ ، خدانکردہ ، کسی وقت كرمعظم اور مدينه منقره برغيون كاتسقط موجانة وربم وبال كسيني سي دوك دين جائي تواس ركادث كودوركرف كميلة مركبا كمح بنبس سويس اوركبا كجه كركزر في كم الدونبي بوسكم اسى قسم کے جذبات ال حفران کے دل میں موجز ن رہنے ہیں اس رکاوٹ کود کورکرنے کے لیے ہواس وقت ال کے اورقادیان کے درمیان موائل ہے بطا ہرہے کہ یہ رکاوٹ پاکستانِ اور مندوستان کی علینحد کی ہے اور یہ علیمے دگی اسى صورىت بىل دُورىموسكتى بى كەپاكستان اورىمندوستان كھرسے ايكسى بوجائيس بايبال ائبلين السيى سسياسى پوزیشن صاصل موجاستے کریہ اس باسیدی کھارت کے ساتھ برا کو داست معاملہ بطے کرسکیں ۔ وہیکن کے اندازکی رياست فالم كرف كاتصوراسي مقصد كي حصول كاذريهه بيكن بيهضات ويكن رياست مك مي محدودين رمناجاست ان كيعرام اسسه وسنع تربي اسسسيدي مردام مودست بهليكه دياكفا حكومت والول كو مكومتين مبارك مول مم ال كورساني بيفام پنجاكر دين واحد برجمع كري کے اور طاہرے کہ ان کے دین واحد پرجمع ہونے کے بہی عنی بی کہ دنیا بس اسسلام کی حكومست قائم بوجاست اودسلس لم احرب كما فراد اس حكومت سكے چلاسفے واسے بول ر دالفضل بابت ۲راگست استان سا

یعنی پہلے ایک خطہ زمین میں ایسی حکومت قائم کی جائے جس کے چراک ولئے سنسندا حمدیہ کے افراد ہوں اور اس کے بعدساری دِنی میں ہی کیفیت پریدا کردی جائے رمیاں محسسود احمد کے الفاظ میں ا-جماری جماعت کی بنیاد ہی اس پرہے کہ دنیا کو کھاجا ناہیے۔ دافضل باہت کا اِپر بار میں ہے۔

مسلمانول کوبیت المقدس کھی نہیں مل سکتا خھناً۔ اپنے ہے تا پر صنات ساری دنیا پر محومت کاعزم رکھتے ہیں لیکن سلمانوں کو بيت المقدس كى توتيت كالجي حقدار نبي يمحق جنائج البول في تح سيبيت بيب سي الفصل كرديا عقاكم اگريبودي اس مفريت المقدس كى توليت كم متى نبين كدوه جالب مسيع اور حضرت بى اكرم صلی امتٰد علیدوآ لہوستم کی رساست ونبوت سکے منکریں اور عیسائی اس لیے غیستی ہیں کہ انبول سے خاتم البيتين كى بوت درسالت كالكاركرديا بعة تويقيناً غيراحدى مى ستي توتيت بيت المقدس نہیں کیونکریرکھیا**س** زمانے میں مبعوث ہونے والیے خلاسکے ایک او بوالعزم نہی سکے مشکرا ورمخا ہیں ، وراگر کماج سے کہ حضرت مرد اصاحب کی نبوت ناجت بنیں توسوال ہوگا اکن کے تردیک؟ اگرجواب يه موكدنه مان والوس كے نزديك الواسى طرح يهود كے نزديك مسيح اور الخصرت مسلی الله علیدة آلدوستم کی اورسیعیول کے نزدیک انخصرت مسلی الله علیدو آلدوستم کی نبوت اور رساست می ثابت بنیں ، اگرمنکرین سے فیصل سے بک بی غیربی عقبراے تو کروٹرول میسائیوں ادرببوديون كالجماع سبت كدنعوذ بالتندآ مخصرت صبى الشرطيدوسكم من جانب الشدنبى اوررسول ند يق الرجارت فيراحرى عابون كاير اصل درست يكربيت المقدس كى توليت ك مستحق تمام نبیول سکے ، نبنے واسے ہی ہوسیکتے میں توہم اعلان کرنے ہیں کہ احدیوں کے سوا خدا كے تمام جيوں كامومن اوركوني بيس ـ

الخبارالفضل قاديان مورضه ، ومبالية المرحد مبرس

يه بين احديون كى فاديانى جاعت كے اعتقادات اور عزائم. اب ان كى لامورى جماعت كى حرف آليتے۔

#### ساتوال باب

# لابپوري جماعت

مرزاصاحب کی وفات مین اوئی اس وقت تک ان کی جاهت تی کوئی باہمی افتلاف بنیں تھا
الکم الکم سطح پر نہیں آیا تھا اگرچراس سے جر نیم اسی زمانے بیں بیدا ہوگئے تھے ان کے بعد بحکیم اور لذین صاحب
ان کے جانت یں ہے تر ہوئے ال کی زندگی ہیں بھی کوئی اختلاف اُنجر کرسلہ نے ندایا۔ ان کی وفات سان ہے ہوئی ہیں
ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بیر جاست دو شاخوں ہیں ہٹ گئی : فادیا فی شاخ کے سربراہ مرزا ہفیرالدین محمود ، فرار
پائے اور خواج کمال الدّین در مولوی محمد علی نے لاموری شائح قائم کی راس افتراتی سے حقیقی اسب بیا محرکات
کا تو عمر نہیں اکیو نکر بدر از درون خانہ کھا ، ابت ہو قرائن شہود طور پر سامنے آئے ہیں ان سے متر ضح ہونا ہے کہ بنا بہ
نزاع و ہی تقی ہو ہر جا گہردار اند نظام ہیں وج مخالعت ہوتی ہے۔

## <u>غریبی سسے امیری</u>

نخریک احدیت کی بندارنهایت تعیم حادیث پر نی نیکن رفته رفته اس کی مالی پوزیشن ب**ری سنم کم** جوگئی مرزاصاحب فرماتے ہیں ۔

ہماری میں کش اور آرام کا تمام مدار ہم دسے والدصاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر مخصر تھا اور ہم مرح ایک مختصر آمدی پر مخصر تھا اور ہم ایک گمنام انسان تھا جو قادیان ہمرد نی ہوگئ کے بیسے ویران گاؤں ہم زاویہ گمنامی ہم پڑا ہوا تھا بھر بعداس کے خدانے اپنی ہمٹس گوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوح دے دیا اور سے متوا ترفتو حات سے مالی مددئی کرجس کا

شكريداداكرف ك ليقمير باس الفاظ نبين .

مع بن عالت برخیال کرکے اس قدر می امتید نه تعی کددس رقید ا بواد می آیس گے مگر فلائے قدالی غربوں کو فاک سے . مقا آ ہے اور متنجروں کو فاک میں ملا آ ہے اس نے ایس میری دستیری کی کدمیں بقیدنا کہ سک مول کدا ب تک بین لا گھ کے قریب روب آج کا ہے ۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ جو اگر س مبر سے بیان کا اعتبار نہ جو تو بیس برس کی ڈاک کے مکاری شاید اس سے بھی زیادہ جو اگر س مبر سے بیان کا اعتبار نہ جو تو بیس برس کی ڈاک کے مکاری برجی رون کو دیکھوتا معلوم جو کس قدر آ مد فی کا دروازہ اس تمام متحت میں کھولا گیا ہے۔ مالا مکم بہر فی موری باکس میں میں بلکہ مزار جا دو ہے گی آمد فی اس طرح بھی جو فی بہر کی موری باکس میں آگر ہے ہے دو نیز ایسی آ مدنی ہو نعافوں میں فوٹ میسے جائے ہیں ، ہے کہ لوگ نود قادیاں میں آگر ہے ہے در نیز ایسی آ مدنی ہو نعافوں میں فوٹ میسے جائے ہیں ، رحق یقتہ انوجی صفحہ ۲۱۱ سے ۱۲

یه تو وه آمدنی تقی جوعطیات (چنده) پرشتمل تقی اس سے علاوه والگیمیں ایسی تقیس جن سے ایک جاگیروجود میں آگئی۔ فادیاں ایک فصد نما گاؤں تھا جس کی زمینیں عام دیہات کی دمینوں جیسی تقیس مرزا صاحب نے دوالیسی اسکیموں کی ترویج کی جن سے ان کی زمینیں کا اِن جوا ہر بن گئیں ۔ ایک اسکیم ہم شتی تقبرہ کی تھی جس سے تعتق ف رایا کہ

فدان مجے وی کی اورایک زمین کی طرف اشارہ کرے فرایا کہ یہ وہ زمین ہے بہتے ہوئے ہوئے ہے ہیں ہے بہتے ہے جس کے بہتے جست ہے جست ہے ہوئے والون میں جست ہیں جست ہے الدوروہ اس پانے والون میں جست ہے ہوئے ماہ ہے ۔ (اُردو ترجمۂ الاست مقار عربی ماہ )

اس مقرویں دفن بونے کے سے جو شرابط نقر کی گئیں ان میں ایک تو یہ تقی کدوہ شخص اپنی حیثیت کے مطابق چندہ اداکریے اور دومری یہ کہ دہ یہ دصیت کرے کہ اس کے ترکہ کا کم از کم دسواں حصہ سلسلہ احمدیہ کوسلے گا۔ ان مثر کھ کے بعد مرزا صاحب نے شخویر فرما یا کہ

میری نبست اورمیرسے الی دعیال کی نسبت فداندے استنتار رکھاہے ۔ باتی برایک مردہو یا حورت ہوان کوائے سٹ مراتعا کی بابندی لازم ہوگی ۔ اورشکایت کرنے وال منافق ہوگا۔ (الوصیت مسامیل)

دوسری سسکیم پر کتی کہ ہوگ بجرت کرکے قاویا ن می آباد مول. فرایا کہ

#### حباب كتاب براعتراضات

ان اسکیموں کی رُوسٹ مسرز بین قادیان جس طرح چند سالوں بیں ایک جاگیرین گئی . فلا ہم ہے کہ اس سسے حساب کتا ہے کامسئلہ چھڑ اا ور نواجہ کمال الدّین اور مولوی محمد علی صاحب سنے مرزاصا حب براعتراضات کرنے تمروع کردیتے ،ان کیمتعنق میان محمود احد سنے خلیفہ نورالدّین صاحب کولینے ایک خطایس لکھا۔

بھرخواج صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پرجوعمارت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھ اُ مونوی محد علی سے کہا کہ حضرت امرزا صاحب آپ توخوب عیش و آرام سے زندگی سرکرتے بیں اور بمیں یا تعلیم دیتے بیں کہ ایسے خرج گھٹا کربھی چندہ دو جس کا بواب مونوی محد علی اُسا

#### نے یہ دیاکہ ہاں اس کا انکار تو ہنیں موسکتا مگر لبشریت ہے۔ کیا ضرور کہم نبی کی بشریت کی بیروی کریں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دخیفت اختلات صنف '

مصنفرمواوى محدعلى صاحب لاموري)

حکیم فدالتر بن صاحب مولوی محتر علی صاحب کے اساد ستھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی تک یہ اختلافات دہلے دہلے سے سے اوران کی وفات کے بعد یہ جماعت دوبار ٹیوں میں بٹ گئی جہال تک عقائد کا تعسلق ہے علیہ ملی کے دہلے سے اوران کی وفات کے بعد یہ جماعت دوبار ٹیوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ لا ہوری حصرات ہے علیہ مرزاصاحب کوئی اور سول مانتے تھے۔ان کا اعلان کھا کہ

مهم حصرت مسى موعود اور مهدى معهود عليه اسلام كواس زمانه كانبى رسول اور نجات د منده ملت ين مسل الله الميان مع كواب د نباكي نخات حضرت نبى اكرم معلى الله عليه وسلم لورآب كفلام محزت مسح موعود عليه المصناؤة والمستسلام برايمان لائع بغير نبيس بوسكتى الام وى جاعب كاخبار بيغام مسلم ، بابت ١١ ، اكتوبر سلاله الم

اس کے بعدان میں عقائد کا اختلاف بدیرا موگیا جنا مجرمونوی محتر علی صاحب لیف رسالہ مسیح موعود اور تم مبرقر میں مکھتے میں کوفریقِ قادیان اور فریقِ لامور کا اصلی اختلاف صرف دوامور میں ہے۔

> ا ول یہ کرحفرت مسمع موعود مجدّد منتھیا نبی فریق قادیان کے بیشوا کا خیال ہے کہ آہد نبی تعے فریقِ لاہور آپ کو صرف مجدّد مانتاہے۔

دوم پر کرجومسلمان آپ کی بیعت پی داخل نہیں ہوئے وہ کا فراور دائرہ اسلام سے ارج بیں . ورقی تادیان کے بیٹوا کا فرال ہے کہ روئے زین کے تمام مسلمان ہو حضرت میسے موعود کی بیت بیں داخل نہیں ہوئے وہ کا فراور دائرہ اسلام سے فارج بی .... اور فراتی لا جور کا عند وسے کہ برکھہ گومسلمان ہے ۔ ہاں مجدد اور میسے اُمّت کورڈکرنا یا اس کی مخالفت کرنا قابل موافقہ صروب ہے بلکہ اس کا مسابح نہ دربنا ور فاموشی سے الگ بیسے رمبنا محاسلام کی موجودہ حالت بیسے مرمنا ہی اندی بی موجودہ حالت بیسے مرمنا ہی اسلام کی موجودہ حالت بیسے مدا نشد کا بی موجودہ حالت بیسے مدا نشد کا بیسے درمنا ورخاموشی ہے۔

( مسیح موعود ا درختم نبوّت مولفهٔ مولوی محسّعه علی صاحب لا بوری ،

# دونول فري<u>قول ميں بحث</u>

سائف برس سے ان دونوں جاعنوں ہیں بہ بحث جاری ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا۔۔۔۔
قادیا فی جماعت کا دعوے ہے ہے کہ مرزا صاحب مدعی رسالت و بوت ستھے۔ اور لا بوری جماعت کہتی ہے کہ
نہیں' ان کا دعوے مرف جمددیت کا تھا۔ آپ عوری بجھے کہ مرزا ضاحب کی اور یجنل (ORGINAL)
کتابیں (جن کی تعداد کم انٹی بنائی جاتی ہے) اِن دونوں فریقوں کے باس بوجود ہیں۔ اور ان کتابوں سے
مرزا صاحب کی مدّت میں' یہ فیصلہ نہیں ہو یا یک مرزاصاحب کا دعوے کیا تھا یہ اصل یہ ہے کہ مرزاصاحب
فرمایا تھا کہ صدیت کی کتابیں مداری کا پیٹارہ ہیں جن سے جو کسی ہے جی بیس آئے نکا لاجا سکتا ہے مرزاصاحب
کی کتابیں اس سے بھی بڑا پٹارہ ہیں جن سے برفریق لیضا ہے دعوے کی تائید ہیں جو چلاہے نکال ایستا ہے
کی کتابیں اس سے بھی بڑا پٹارہ ہیں جن سے برفریق لیضا ہے دعوے کی تائید ہیں جو چلاہے نکال ایستا ہے
کی کتابیں اس سے بھی بڑا پٹارہ ہیں جن سے برفریق لیضا ہے دعوے کی تائید ہیں جو چلاہے نکال ایستا ہے
کا کتابوں نے دمرزا صاحب نے اپنے لئے سین کڑوں کا بزاروں مرتبہ نبی کا لفظ استعال کیا ہے۔ اُد موری جماعت کہتی ہے
کہا ہوں نے دمرزا صاحب نے ) مولوی جدا لی ہے صاحب کے ما تھ مباحث کے بعد جو راضی نامہ کیا تھا۔ اس بی لکھ دیا تھا کہ

۔ بجاتے لفظ بنی کے محدّث کالفظ ہرا یک جگہ سسمجھ لیس اور اس کو بعنی لفظ ہی کو کا ا

موَاخيا*ل فرمايش*.

اس کے جواب میں قادیاً فی حضارت کہتے میں کد،۔

داب لوگ اصرت صاحب مع مسوخ در مسوخ معابده کامه ارایدا چاہتے ہیں ده فردی سیم الفاظ مکھے کے تقطیع کے معابدہ کام الفاظ مکھے کے تقطیم کردہ کا المؤاخیاں کرلیں بھراس کے بعد صرت افدی کو بارباربارش کی طرح وجی میں نبی اور رسول کہا گیا ، تو پھراپ نے سلمان بھا یول کی دمجوئی کی پرواہ اتنی بھی نہیں کی کہ اپنے مابقہ اعلان کاعملی طور پراعادہ فرادیں . بلکہ کترمند سے نبی اور رسول کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ اعلان کاعملی طور پراعادہ فرادیں . بلکہ کترمند سے نبی اور رسول کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ المؤلی استعال فرایا ، مابقہ کا مستعال فرایا ، مابقہ کی مصرف کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ کی مصرف کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ کی مصرف کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ کی مصرف کی مصرف کے الفاظہ کا استعال فرایا ، مابقہ کی مستعل کی مستور کی مصرف کے الفاظہ کا استعال فرایا ہو کہ کا میں مصرف کی مصرف کے الفاظہ کا مستعال فرایا ہو کی مصرف کے الفاظہ کا مستعال فرایا ہو کی مصرف کی مصرف کے الفاظہ کا مستعال فرایا ہو کی مصرف کی مص

جیساکہ ہم بہلے لکھ چکے ہیں مراصاحب لہنے دعاوی کی سیر عبوں پر درجہ بدرجہ تر شصینے اس لئے ان کی کتابوں ہیں مختلف دعاوی بانے جاتے ہیں ۔اس سلسلین میال مجمود صاحب رقم طراز ہیں ۔ ع ضيكه مذكوره بالا تواله سع صاحب تا بت بن كرتم القالوب كى اشاعت كمه ( بحوك اكست مع في المب كاعقيده يبى تقاكراب كوصر ميح برجزوى فضيلت بناه المراب كوجوني كها جا كله بن قويه ايك قسم كي جزوى فضيلت بناه ورآب كوجوني كها جا لله بن قويه ايك قسم كي جزوى نبوت بها الله بن قويه ايك قسم كي جزوى نبوت بها الله بناه الله بن المب برايك شأ من مير مير سن مع من المن بدي المرابك شأ من مير مير سن الماسي المورسي جزوى نبوت كم پاف والمد المبين بلكه بي بال اليسي بنى مرسيح سدا فض مين المرابي جزوى نبوت كم پاف والمد المبين بال اليسي بنى كرم من المنظرة و من من المراب المناه المرابي المناه المرابي المرابي المناه المرابي المرابي المناه المناه المرابي المناه المرابي المناه المناه المرابي المناه المرابي المناه المرابي المناه المرابي المناه المناه المرابي المناه المناه المرابي المناه المناه المرابي المناه المنا

ان دونول جماعتوں میں بحث کا انداز ہی موتا ہے۔ لاہوری جماعت تناہ ہے سے پہلے کے دعاوی کو بطوری ہیں۔
پیش کرتی ہے اور قادیا نی جماعت سن ہوتا ہے۔ کو ہوری جماعت سن ہوئی ہے دعاوی ہے خسمن میں جوہ ہسال
پیش کرتی ہے اور قادیا نی جماعت سن ہوئی ہے بعد کے دعاوی ہور بعد کے دعاوی ہے خسمن میں جوہ ہسال
پیس کہتے ہیں کہ مرزاصا حب نے اپنی وفائٹ کے تمین دن بہلے دیعنی ۲۴ منی شاہور المرور المر

قائم مول اس وقت تكب جود ساسع كندجاول.

حیقت سب کو لاہوری جاعت کی حالت بڑی قابل رہم ہے۔ ایک طرف وہ قادیانی جاعت سے انجسی
ہے تو وہ مرزاصاحب کی تخرروں کے توانوں سے انہیں اُری طرح گھرلیتے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ فی احریوں " سے بحث کو تے ہیں تو مرزاصاحب کی تخریوں کی ایسی رکیک اور صنحکہ انگیز تادیلات پیش کرتے ہیں جن برطان کے دعاوی کی صداقت کو تھی بندوں اقراروا علان کرسکتے ان کی کیفیت " سانپ کے منداس جھوٹی " کی سی ہے کہ" اسکے تو تو کو کہلا کے تو کو لای کرسکتے ان کی کیفیت " سانپ کے منداس جھائے" کی سی ہے کہ" اسکے تو تو کو کہلا کے تو کو لای ہوات کی ان اویلات کو درخو اِ عندا منداس کے دعاوی کی موجود گی ہیں ان حضرات کی ان اویلات کو درخو اِ عندا نہ قوار دینے ، لیکن ایک تواس لئے کہ حلومات کی کمی کی وجے سے عوام ان تا ویل ت کے دام فریب ہی گرفتار موجاتے ہیں اور دوسرے اس لئے کہ ان تاویلا سن کا مدارا یسی روایات پر ہوتا ہے جس سے بھارے علمارانگار نہیں کرسکتے واس لئے مناخروں اور مہاحثوں میں وہ ان سے مات کھا جائے ہیں جم نے مناصب بھا ہے

ک قرآن کریم کی روسشنی میں ان کی ان آا دیلات کاجائزہ لیاجاستے ان میں سے بعض امور سکے تعلق اس سے پہلے "اصطلاحات کے سلسلہ میں بھی گفتگو جو چکی سبتے۔ بایں ہمہ ان کا پہاں تذکرہ بھی ضروری سبے ہے۔

## <u>نبی بلاکتاب</u>

لاموری صنرات جب اس سے انکارنہیں کرسکتے کومرزاصاحب نے دعویٰ نبوت کیا کھا تو کہتے ہیں کہ مرز صاحب نے بنی ہونے کا دعویٰ کہا تھا' رسول ہونے کا نہیں ۔ نبی اور رسول ٹی فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کناب ہوتہ ہے اسے تشریعی نبی کہنے ہیں ۔۔۔ اور نبی بلاکتاب ۔اسے غیرتشریعی کہتے ہیں ۔ مرزاصاحب بلاکتاب آ کتھ اس سنے صرف نبی سنتے ۔

قل قدیمی خلط ہے کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوی کیا تھا۔ رسول ہونے کا نبیں ہم سابقہ مغات یں دکھے جکے ہیں کہ مزاصاحب کناب صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعوی کیا تھا دو مسرے یہ دعوی اور سول ہونے کا دعوی کیا تھا دو مسرے یہ دعوی اور نبی بلاکتاب آتے ہتے۔ سورہ صدیدیں ہے: قران کرم کے پیسر خلاف ہے کہ رسولوں کو کہنا ب ملتی تھی اور نبی بلاکتاب آتے ہتے۔ سورہ صدیدیں ہے: قران کرم کے پیسر خلاف ہے کہ رسولوں کو کہنا ب ملتی تھی اور نبی بلاکتاب آتے ہتے۔ سورہ صدیدیں ہے:

لَقَلُ آ دُسَلُنَا رُسُلُنَا مِالْكِينَاتِ وَ أَ نُوَلِّنَا مَعَهُ مُ الْكِتَبَ (٥٤ ٥٥) مِعَ الْمُعَالِكَةُ ال مم نے اپنے رسووں کو واضح دلاک کے سائڈ بھیجا اوران سب کے ساتھ کتاب ازل کی۔

،ورسورهٔ لبقر بس ہے .

رُون النَّاسُ أُمَّنَةً وَّاحِلَ ةً فَبَعَثَ اللَّهُ اللَّيْسِينَ مُبَيْنِ مِيْنَ وَمُنْفِ لِيَّنَّ وَا نُؤَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحُقِّ، ..... ... (٢/٢١٣) وَعِ انسان أُبَيْتِ واحده مِقْعِ (النول في اختلاف كيا تو اضطاف اضيار كوهيجا بومبضراه معند

عقے اوران سب کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ.

آپ دیکھئے سورہ صدیدیں کہاکہ تمام رسونوں کو کتاب دی اورسورہ بقرہ یں فرمایا کہ تمام اعبیا، کو کتاب دی . س سے معقیدہ کہ نبی بن کتاب آئے سمتے قرآن کریم کی کھلی بوئی مخالفت ہے ۔ چو ککہ کتاب نبی اور رسول وغیب ڈ

له تم تعین طور بنیں کرسکتے کہ ن دعاوی میں سے کول کون سے دعوے تا دیا تی اصدی کرتے ہیں اور کون کون سے " ، جور می ،حمدی " یہ دعاوی بسرحاں " احمدی حضارت" کی طرب سے پیش کے جاتے میں ،

اصطلاحات قرمند كے معلق دوسرے باب بن تغصیل سے لكھاجا چكاہے اس سے اس كے اعادہ كی صرورت نہيں البتدال حضرات كے دوا يك دلائل كاجائزہ لينا صروري سے ا

ا یہ کہتے میں کہ حضرت موسلی اور حضرت ہارو کی بیک وقت مبعوث ہوئے اور دونوں نبی ستھے بحضرت موسلی ا کو تو کتاب دی گئی ایکن حضرت ہاروں کو نہیں دی گئی اس سے تابت ہؤاکہ نبی بل کتاب بھی سکتا سے اور بہی مزرا صاحب کا دعومے نفا

ان صفاحت کی یددبیل قرآن کرم سے لاعلی پر مبنی ہے۔ قرآن کرم میں ہے وَ لَعَتَ لَى الْقَدُنَ مُوسَى وَ عَلَى وَنَ الْعُرُقَانَ وَضِيمًا ءً وَ وَكُرًا لِلْمُتَقِينَ مُرَاكِمَ اللّه اور مم نے موسلی اور بارون کومنہ قان اور ضیا ماور شقین کے لئے ذکر عطاکیا۔

تر ن کرم انبیار کی کنابوں کو ابنی القاب سے بکار تاہے۔ دو سرے مقام پر اس کی وطاحت کردی جہاں حضرت موسکی اور حضرت درون کا نام مے کرفر مایا کہ

وَاتَيْنَاحُمَا الِْكَتْبَ الْمُسْتَمِينَ هُ ﴿

اورہم نے ان دونوں کوو، منح کتاب دی۔

اس سعظا برب كر صفرت بوسلى اور صفرت مارون دونون صاحب كتاب كقے بقیقت بدي كد جيسادوست باب من بتايا جاجكامه ، ر

ان كى طرف سے پیش كردہ تيسرى ديىل يہ موتى ہے كہ سورة ما ندہ پس ہے . إِنَّا ٱلْمُوْلِدُنَا التَّوْرُدِيَةَ فِينْهَا حُكَرِى وَّ نُؤُرِّ بِعَعْ كُوْ بِهَا النَّبِيتُونَ الَّدِيْنَ

أست لَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ہم نے قورات ال کی جس میں ہدایت اورروشنی تھی۔ انجیا رج فدکے فرابردار تھے ببودرو کے م نیصید اسی کی روسے کرتے ہتے

پیصرات کمتے میں کہ دیکھتے! بہاں کہا گیاہے کہ انہیار نی سیزئیں! بودیوں کے فیصلے توریت کے مطابق کو کئے تھے. اس سے واضح ہے کہ ان خیار کی اپنی کتاب کوئی نہیں تھی۔ اور وہ حضرت موسلی کی کتاب توریت اسے مصابق نی برس تربی اور صعف موسی کالگ بھی ذکرکرتاہے (۱۹۷۵) ۱۹۷۵، بنداجواں کہاگیاہے کہ انبیار پنی ہسسرائیل یہودیوں کے معاملات کافیصد توراۃ کی دوسے کرتے ہتھے تواس کے عنی یہ بیں کہ وہ ال امور کافیصلہ اپنی اپنی کتابوں کے مطابق کرتے ہتے جن کامجموعہ توراۃ کے نام سے متعارف ہے۔

## ہمائے مال کاعقیب

لیکن بم احدی محضات سے کیا کہیں ہیں بخود ہمارے ملمارکرام کا بھی یہ عقیدہ سے کہ ہی اورسول میں فرق ہوتا ہے۔ درنبی فلکتاب علامہ محددیوب وہلوی کے ہفی فلٹ فنند میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب موتا ہے ، ورنبی فلکتاب علامہ محددیوب وہلوی کے ہفی فلٹ فنند انکار مدین شن سکھتے ہیں کہ سلمانوں کا بالاجماع ، وربالاتھاتی یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی ہوتا ہو وربغیرکنا ب سکھی ۔ دصن ا

مارے إل بعض وضعی ، روایات بھی ابسی ہیں اورنامور بزرگوں ( بالخصوص صوفبار حضرات کے افوال میں جن سے سول اور نبی ا جن سے سول اور نبی ایشتر بعی اور غیر کت ربعی نبی میں اقبیاز کیا گیاہے ، تفصیل کیلئے دیکھئے مجلم طلوع اسسلام '

 کر بعض صاحب کتاب (تشریعی) موستے ہیں اور بعض بلاکتاب (غیرتشریعی) اس قسم کے عقائد قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوں کے ا خلاف ہیں بنوت حضور رسالتھ آب کی ذاتِ اقدس برحتم ہوگئی اس کے بعد دعوی بنوت کذب وا فتری ہے۔

غيرنبي كمطرف وحي

جب ان معزلت سے کہاجا آبہے کہ مزاصاصب نے وی کابھی دعو نے کیاہے توان کابواب ہوتا ہے کہ ببیوں سے علاوہ اوروں پروحی نازل ہو نابھی قرآن سے ٹامت ہے اوراس کی تا سُیدیں قرآن کرم کی دو آیا

دَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ **أُمِرِ مُوْسَ**ى أَنْ أَرْضِعِيثِهِ \*....(۲۸/۷) م نے اُتم موسلے کی طرف محکم بھیجا کہ وہ بیکے کو دو دھ بلاست۔

وَإِذْ اَفْعَيْثُ إِلَى الْمَحْوَارِيِّنَ اَنْ امِنُوْا بِنُ وَبِرَسُو لِيْ \* (١١٠/٥)

اورجب مم في احطرت عيلى كے اسواريوں كى طرف حكم ميجاكدوه مجديراورميرے دمول يرايان

جس مداد کے کفداکی طرف سے سی رسول کوکوئی حکم ملنا . اوراس کے نغوی معافی ہیں اپنے ایکی کی معرفت كسي كى وف كوئى بينام بعيمناً. مَدُوره دونول آيات ين أَصْحَيْدُ أَكَ بِى لغوى عنى تقصود بن بعنى ضرائ ا بینے کسی بیغامبر (بعنی کسی رسول) کی معرفت مصرت موسی کی والدہ کی طرف بیٹھ کھیجا. یا حصرت عینی کے حوار یو ي طرف صفرت ميسى كى وساطنت سے يہ على ميجاً. قرآن كرم كى روست كسى غيراز المي كوفعدا كى طرف سے وق طن کا تبوت بنیں اَسکتا ِ لہٰذا یہ دعویٰ باطل ہے کی غیراز نبی کی طرف بھی دحی نازل بوسکتی ہے۔ وحی آخری ایصور در کر محر نبى اكريم كو في اوراس كے لبنداس كاسلسله بميشد كيم نظم موليا. اسى كوختم بوت مينے ميں.

فدائسة بمكلامي

ال حضرات کا کمناہے کہ وجی نبوت تو ہند ہو جی ہے میکن خداسے یم کلامی کاسلسالہ جاری ہے۔ اس سے بنتے ( پر صفرات ) دہیل یہ دیستے ہیں کہ ہم کلامی فیضائی خدا وندی ہے جس کا سلسل کم بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ یہ محض

لفَاظى بيرِس كى دين مِس كوتى حقيقت نبين ....اس كى تائيد ش بھى يەصرات بعض صوفبار كما قوال بيش كر دیتے ہیں سیکن جیساکہ پہلے لکھا جا جیکا ہے دین میں سندخدا کی کتاب ہے اور کنتاب اللہ کی روسے خدا کا کلام اس کی دی ہے جواب قرآن کرم می محفوظ ہے اس نے قرآن کرم کو کلام انٹر کہ کرنیکارلید (۱۲۷۱،۱۷۷۱)۔ جب ہم قرآن کرم پرستے میں توخدا ہم سے ممکام مورما موتلہے اس سے بعدوہ کونسی ہمکامی سے سس ک ضرورت باقی سے قرآن کرم نےجب اپنے آپ کو مکتل اورغیر قبد ل کہا تواس سے مرادیسی تقی کاب مزید مِكُامِي كَ صَرورت بَهِينَ رَبِي اس نِهِ كَها تَقَاكَدِ وَتَمَّتُ كِلمَ يَ وَبِكَ صِدُقًا وَعَدُ لَا الإلاا) تيرب خدا كاكلام دكلمات الله صدق وعدل كسائق مخل موكيا " ليكن ال حضرات كادعوى بدك مكلاى كوفراك تك محدود ركها جائة و نيا كي لئ روحاني غذا باتى نبيس رسب كى " (معادَ اسْنغفرانندا) استسسكا مطلیب وا صبح ہے کدال مصرات کے زریک قرآن دنیا کے لئے کافی روحانی غذا دہیا بنیں کرتا بخالفین عرب کا مهى كهراس قسم كاخيال كفاجس كى ترديد كم الح كماكد.

ٱوَٰلَغِ يَكُفِعِهُ اَنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُمِثِنَى عَلَيْعِمْ الْطَ کیاان کے ہے یہ کافی نہیں کہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی جے ان کے سامنے بیش

اہنوں نے تواس کا جوجواب دیا ہوگا' دیا ہوگا' یہ صرات بھاتی پر باعظ مارکر کہتے ہیں کہ بال! یہ کتاب دنیا کی معربی نام مارس نام ایس نام اس کا ایک ایک میں استعمالی پر باعظ مارکر کہتے ہیں کہ بال! یہ کتاب دنیا کی روحانی غذاکے لئے کانی نبیں اس کی کو پور آئونے کے لئے پم کلامی کے سلسلہ کاجاری رمنا صرفری ہے اپناہ حلا السے ی میں وہ لوگ جن کے متعلق کہا گیاہے کہ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَهُلَا الْمُمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِيةٍ إِذَا حُمْرِيَسْتَبُلْشِحُوْنِهِ جب ان کے سامنے کیلے خداکی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں ان کامنہ سوج مبایا ہے اور د نول میں اضطراب بیدا ہوجا ماہے بیکن حبب اس کے علاوہ دوسرو سرح كاذكركياجاناب تويدبيت وشروق بوق بي

ظامرے کدیے دوسرے وی بی جن کے تعلق دعوی کیا جاتا ہے کدود خداسے بمکلام موستے بیں۔

## بيث گوئيال

یر حضرات، مرزاصاحب کے دعویٰ ہمکلامی کے ثبوت دی ان کی پیٹگوئیاں سلمنے لاتے ہی افسکتے ہیں کہ اس قدر پیٹنگوئیال کرنا فداسے علم پائے بیرکس طرح ممکن کھا۔ آئینے دیکھیں کہ پیٹنگوئی کے تعلق قرآن کرم کیا کہتاہے۔

ر بیش گوئی شیم عنی بس کسی واقعہ کے ظہور سے پہلے اس کے تعلق بتادینا اسے علم غیب کہاجاتا ہے اور علم غیب کے تعلق قرآنِ کرم میں ہے کہ رہے ۔

النَّهُمَا الْغَيْنُبُ لِللَّهِ...(١٠/٢٠)

غیب کاعلم مرحت خدا کوحاصل ہے کسی اور کو نہیں ۔

رایدرسول!)اس کا علان کرد و که فدا کے سواکا منات می فیب کاعلم کسی کوماصل نہیں۔

حتی که رسولول کونجی از خوداس کا علم نبیس موانقا بصنور کی زبان مبارک مصفران میں کہاگیا ہے کہ اُد اَعُدُدُ الْغَیْبُ (۱۷۵۰) غیب کاعلم میں نبیس جانتا! البتاجس باب کے تعلق خداجا متا وحی کے

ذَريْعِ لَهِ رَسُونُول كُومُطلع كُردَيْدًا بِ أَسُورَهُ ٱلْعَمَّالَ بُن ہِے. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مِنْ طُلِعَكُوْ عَلَى الْوَيْبِ وَالْحِنَّ اللّٰهُ يَجْعَلَيْ مِنْ رُسُلِهِ

عَنْ يَسَتُ آءُ (٣/١٩)

فداتمبین غیب کی باتین نبین بتا یا ، البنده الهندرسولون بین سی ابنی شیت کیمطابات اسکے سفت کی باتین شیت کیمطابات اسکے سفت کی این میں اسکے سفت کی این اسکے سفت کی این میں اسکی کی این میں اسکے سفت کی این اسکی کی اسکی کی این میں اسکی کی این میں اسکی کی اسکی کی این میں اسکی کی این میں اسکی کی اسکی کی اسکی کی اسکی کی این میں اسکی کی این میں اسکی کی کرد اسکی کرد اس

دوسرى جگهيد.

عُلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ آحَكَ اللهُ مَنِ ارْتَضَى مِنْ وَمِنُ الْعَلَى مِنْ وَمِنْ الرَّتَضَى مِنْ وَمِنُولِ ...... (١٠-٢/٢١).

- سب الم النيب ضرف تعدلب وه لهي علم فيب كوكسى يرظام رنبي كرنا بحزاس ك كداين رسو

کواس امر کے کئے منتخب کرہے۔ رسول کو خیب کی ہاتیں بذرابعہ وحی بتائی جاتی تھیں جنائی نئی اکرم کوجن امور غیب پرمطلع کیا گیا ان کے ساتھ واضح کر دیا گیا کہ

ذلك مِن أَنْبُ والْعَيْبِ نُصْعِيْهِ الْيُكُ (مَرِّ مِنْ الْعَالَ (مَرِّ مِنْ الْعَالَ (مَرِّ مِنْ مَنْ الْعَ يوفِيبِ كانبري مِن جَنِيسِ م الْمَتِيرِي المِن وي كياسِ .

پونکه وجی کاسل نه حضور نبی اگرم کی ذات پرختم بروگیااس نئے اب علم غیب کسی کوبھی حاصل نہیں ہوسکنااسی کئے قرآن کرم میں حتی طور رکمہ دیا گیا کہ

قرّان كرم من حتى طور زكه ديا كياكه وَمَا تَنْ دِي نَفُسُ مَا ذَا تَكْسِبُ غَنَا الْمُ وَمَا تَنْ رِي نَفُسُ بِأَي أَرْضِ

کوئی سنسخص برنہیں جان سکتاکہ وہ کل کیاکرے گا نہی یہ کداس کی موت کبال واقد موگی۔
قرآن کرم کی ان تھرپجات کی روشنی میں واضح ہے کہ اب بوضخص پر کہتاہے کہ مل کی استقبل ، کاعلم رکھتا ہوں
داسی کو پیٹنگوئی کہتے ہیں ، . . . . تو وہ یا تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتاہے اکمیو کھر قرآن نے کہا ہے کہ غیم صرت رسولوں کو دیاجا تاہے ، اور یا وہ (معاذ افلہ نعدا کو بیلنج دیتا ہے کہ تم تو کھتے تھے کہ کوئی شخص کل کی بات نہیں جان رکھو ہوں میں سرطرح ہے والے کل ہی کی نہیں ، رسول بعد کی باتیں بھی بتا تا ہوں فی حت ادبانی سے نارات عجیب بھی سرکھنس جاستے ہیں ۔ وہ مرزا صاحب کو رسول بھی نہیں بائے اور انہیں غیب علم (پیشگوئوں) کا تدعی ہی کہتے ہیں ۔ یہ اس کے لئے عجیب دلیل بیش کرتے ہیں ، قرآن مجید ہیں ہے ۔

ئے یہ جو بھر و پیٹو میاں کرتے رہتے ہیں تو یہ محض قیاس مائیاں ہوتی ہیں جن ہیں سے معض اتفاقیہ بی بھی سکل آتی ہی قرآن جس ملم فیب کاذکر کر الب و وقطعی جتمی اور یقینی ہوتاہ ۔

كى وشخرى دجس كاتم سے دعدہ كيا كيا ہے۔

یر حضرات کہتے ہیں کہ دیکھتے اس آ بت میں خدا کے مخلص بندوں پر لا مکدکے نازل ہو فے احداثبیں بشارت دینے کا ذکر موجود ہے.

يسي بشارات (معشرات) بن جوبيت گوئيال كهلاتي بن-

اگرتواس منظر كوديكه سكتاجب طائح كفاركودفات ديت بي ادران كيجرول اور بيشه بر

(سخت ار) اركيس اوران سع كية بي كم جلاديف ولي عذاب كامزوج كعود

مرنے والے کفار ہمارے سامنے ہوتے ہیں میکن طائکہ ان کے ساتھ ہو کچھ کرتے ہیں اس میں وہ بائک نظر نہیں آتا مرہی قریب المرگ اس کی کوئی شہادت دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات میں قرآن کرم غیر مرتی کیفیات کا ظہار کرد ہے۔ ان سے ہمارے لئے اتنا ہی سمجھنا کا فی ہے کہ ایمان واستقامت کا نتیجہ خوف وحزن سے امونیت اوج نت

کی زندگی ہے اور کفر کانتیجہ ذکت وخواری اور جہنم کاعذاب۔ بھر آیت (بہرام) میں اتناہی کہا گیاہے کہ طائکہ ان ومنین کوجنت کی خوصنے ری دیتے میں۔ بہر تو

نهیں کہاگیا کہ دہ انہیں غیب کی نیم ہی میا ہے دری میں اس بشارت (خوشنجری) سے نفسہاتی تغیر مقصود نظرا کا سبے کیونکہ دیگر آیات میں جہاں کہاگیا ہے کہ خدانے (بدر دغیرہ سے میدانوں میں ،اسلامی سٹ کروں کی ملا کر کے ذریعے سری سری سری سری میں میں میں میں میں میں اس سروں میں اوری میں ایس میں ہیں جو میں جمعودی و میں میں میں میں میں س

مردکی، تودو إلى كبالكيله كد و مَاجَعَلَهُ اللهُ إلا بُناهُ على مَكُورُ وَلِتَطَمَّدُنِّ قُلُو بُكُورِ بِهِ (٣/١٣١) است ( زدل لا كله) كوتهارت لئے توشخري اور اطيدان قلب بحاموجِب بنا يا اوردومري طرف مخالفين كے دون ي

، روبِ ما منہ رہا رساسے یہ جرب ریا ہی ہے۔ تمہارار عبِ ڈالینے کا باحث ( ۸/۱۴) بہ کمیں نہیں کہاگیا کہ ملا نکہ اگر غبب کی آئیں بتایا کرتے تھے۔

میساکداد برکهاجا چکاہد بغیب کی خبرس صرف وخی کے ذریعے رسولوں کو ملاکرتی تقیں مرزاصاحب کو اس کاعلم مقااس لئے ان کا بھی یہی دعوے مقاکدائنیں یہ خبریں بزریعہ وحی ملتی ہیں اہمول نے ان پیٹیگوئیوں

كي تعتق كبائفا.

میرے پرخدائے تعالیٰ نے ظاہر کیا تقاسخت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیال جلیں گی اور اس کے بعد سخت زلر لے آئیں گے بچنا ہجران بارشوں سے پہلے وہ دحی المبی براور الحسم میں شائع کردی گئی تھی.

منعب عليهر

مرزاصات کے دعو نے بہت کی تائیدیں (قادیانی صرات کی طرف سے النصوص ) ایک دلیل یہ بھی مرزاصات کی طرف سے النصوص ) ایک دلیل یہ بھی دی جا تھی کہ ایک میں تا الله منظم کے مرزاصات کی کہ مورہ فائتی میں کہ مورہ فائتی میں کہ مورہ فائتی میں کہ مورہ فائتی ہے کہ ایک میں کہ مورہ فائتی ہے کہ ایک میں مورہ کا ایک دارہ اور اور اور کا مورہ کا النسان میں ہے۔

کے بعددہ کہنے ہی کہ مورة النسان میں ہے۔

سے رں حورہ اسساریں ہے۔ وَ مَنْ يُسِطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ كَأُواَدَيكَ مَعَ الّٰلِيثَنَ الْعَعَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّهِبَةِنَ وَ الصِّدِيلَةِيْنَ وَ الشُّهَا كَآءَوَ الصَّالِحِيْنِ ﴿ (٩١/١) اورجِ فدا اور رسول كى اطاعت كريا ہے ٹويہ لاگ ان كے ساتھى ہول كے جن پرائٹ دنے اورجِ فدا اور رسول كى اطاعت كريا ہے ٹويہ لاگ ان كے ساتھى ہول كے جن پرائٹ دنے

ابنا انعام کیا ہے بیبی انمیار صرف شہدارا درصائمین یہ صفرات (اس نمیت کا اتناصفہ پیش کرنے کے بعد) مجتن ان کہ دیکھتے ایماں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کریں گے دہ انہیار کے سائفہ ( هم النسبین) ہول گے . س کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت سے انسان نبیوں کے زمرے بس شامل موسکتا ہے (مرز امحمود صاحب نے تفسیم جنر میں اس آیت کے زجم میں کہا ہے ۔" وہ ال توگول میں شامل مول گے جن پر انتد نے انعام کیا ہے") ہیستی وہ

نبی میں سکنا ہے؛ اس سسلمیں ذیل کے نکات عور طلب میں . ۱. جیاکہ ہم پہلے باب میں صراحت سے بتل چکے میں 'مُوّت اکتسانی ملکہ نہیں جوانسان اپنی سعی و کا وشس (اطاعت فداورسول) سع عاصل كرستك بدخالصة ديبي عطيه تقابعت فدالهني مشيست كيمطابق خنخب أفراد كوعطاكر تانخار (۱۲/۱۱ ز ۲۸۱۲)

۱۰ اس آیت بی بے کہ انداور رسول کی اطاعت کرنے ولہے انبیار صدیق بمشبدار مالیمین کی میت بیں ہول کے اور اس کی وضاحت آیت کے آخی حصر نے یہ کہدکرکر دی کہ و حسن آوالیوک رونی گائے بیں ہول کے اور اس کی وضاحت آیت کے آخی حصر نے یہ کہدکرکر دی کہ و حسن آوالیوک رونی گائے (۱۹۹۹) اوریہ لوگ کیسے ایسے فیض ہول گئے اس سے واضح ہے کہ ان توگوں کواعبیار کی رفاقت نصیب موگی ۔ یہ نہیں کہ یہ نود بھی بنی بن جا بھی ہے بنی ہوں گئے بنی بن سے ایسی ہوگی کوشش سے نہیں بن سے اعقار وہ خد لی میں سے نہیں بن سے اعقار وہ خد لی مون سے نہی بنیا جا با تھا بنتم نبوت کے بعداس کا امکان بھی ختم ہوگیا ۔

سر اگرانبیارگی میست (ساکھ موسنے) سے انسان نود کھی نبی بن جا آہے وقرآن کرم میں ہے۔ محکمت کھی ترکشول الله م والکی یک معد تقدید (۴۸/۱۹)

محدرسول الشداورجولوك اس كمساعة دمعم تقع زان كخصوصيات يتعين

ان *حنزات کی اس دلیل کی رُوسے (کہ چوکسی کے ساتھ ہو وہ نود وہی کچھ بن جا* آاستے ہیں سلیم کرنا پڑسے گاکہ تمام صحابۃ ( دَ الّٰ فِی مُن مُنَّے کے زمرہ میں آنے کی دجہ سے ، انبیائتھے کیا یہ حضرات ابسا اسنے کے لئے تیار میں ؟

ی رای : جماعت مومنین کی یہ دُعاکہ میں ان وگوں کی راہ دکھاجن پر تُونے اپناانعام کیا اس سے مرادیہ ہے۔ کہم ان کی رفاقت میں یہ مغرطے کریں۔ انہی کے نقوش قدم پر ہجلتے ہوئے منزل مقصود کک بینچیں یہ دہی رفا سے جس سے محروم انسانوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ

وَ يُؤْمِرُ يَعَصُّ الظَّالِمُ عُلَى يَكَ يُهِ يَقُولُ بِلَيْتَ فِي الْخَفُلُ شُكَ مَعَ الرَّسُّوْلِ سَينِيلُاه (٢٥/٢٠)

اس دن ظام اپنی انگلیان کا بی گے اور کبیں گے کہ اے کاش ہم نے بھی رسول کی رفاقت بی سفرزندگی ملے کیا ہوتا؛ ہم نے مبی وہی استدافتیار کیا ہوتا جسے رسول نے بت یاادر اختمار کی اکتفاد

م. اور آخری بان یه که اگرکسی می معین سے انسان خود کھی وسی کچھ بن جا آسے ، توقر آن کرم بس متعدد

اس

مقامات برآياب كدانً الله مَعَ الصَّابِرِيْنَ يا إِنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ تودان حزات كى دبس كَارُو سے معابرين اور شقين كوخدا بن جانا چا جيئے !

آپ دیکھتے ہیں کریہ مصرات (اپنے دلائل میں کس طرح تنکوں سے بُل بناتے ہیں اور اس پرسیم اُقی گذار نے کی کوششش کرستے ہیں ۔

#### محدثتيت

مرزاصاحب نے شروع میں کہا تھاکہ میرادعویٰ نبوت کا نبیں، محدثیت کا بدے لاہوری صزان اسے بڑی مٹ دومدسسے چیش کوستے ہیں۔ آسیئے دکیمیں کہ اس دعوے کا بسس منظر کیا ہے اور اس کی بنیا دکیسا میں نے اس بحث کو اپنی کتاب "شاہ کارِ رسالت" (کے آخری باب) میں بڑی مشرح و بسط سے لکھا

میں قراک کرم میں می رشت کالفظ تک بھی نہیں آیا جسب مرزاصات پریداعتراض کیا گیا کہ محدث کا کوئی ذکر قرآکِ کرم میں نہیں . آپ بید دعویٰ کیسے کرتے ہیں . تواہنوں نے فرمایا .

آپ لوگ کیول کران مر بین کورنیس کرستے اور کیوں سوپیت کے وقت غلطی کھاجاتے ہیں کہا آپ ماجوں کو خبر نہیں کہ صحیحین سے ٹابت ہے کہ اس کھا تصفرت میں اللہ والیہ وسم کی اس کے سلے بشارت دے ہے ہیں کہ س اُرت ہیں ہی بہی اُمتوں کی طرح محدت پیدا ہوں گے اور محدث بیدا ہوں گے اور محدث بیدا ہوں گے اور محدث بیدا ہوں کے اور محدث بنق والی وہ لوگ ہیں جن سے مکا لمان و مخاطبات المبیتہ ہوتے ہیں اور سے کہ معلی ہے کہ ابن عباس کی قرائت میں آئی ہے۔ و ما ارس لمن امن قبلا من وسول و لا محد من رسول و لا محد من رسول اور سے محدث کا اہمام بقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان کا ق م نہیں روسکا ۔ سے محدث کا اہمام بقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان کا ق م نہیں روسکا ۔ ابراہی احدید اختیار کی تھے میں اس ان اس کا میں اس ان میں من شیطان کا ق م نہیں روسکا ۔

يوسية من يستيدرها شيدريم

تب في غور فراياكم مراصاحب الفي دعوا كى تائيدى كون سى يت بيش كريت من وونس بو ..

قرآن مجيدي مع جومسلمانول مين مرة جهد اورجس كم تعنق جا را بمان بيدكد وه حرفاً حرفاً و بي بيد جيد الله تعالى في رسول الله كود با اور رسول الله في أمست كو بلكم قرات ابن عباس والى آيت.

یں نے جب (اپنے ایک مفالہ شائع سف دہ طلوع اسلام بابت جنوری مہون میں امھری سے حضرات کی توجہ اس طرف مبدول کرائی کہ مرزا صاحب ابنے دعوے کی تا تبدی ایسی سندیش کر سے میں جو بائبدا بہت وضعی ہے اورجس سے قرآن مجید کا محرف مونا ثابت بہوجا تا ہے، تو لا ہوری جاعت کے ترجان \_ بیغام صلح \_ ناعت بابت ۲۲ جنوری معلی ویس اس کے جواب میں کہا کہ ترجان \_ بیغام صلح \_ ناعت بابت ۲۲ جنوری معلی ویس اس کے جواب میں کہا کہ جسے ' انقلان قرات 'کہا جا آ ہے اس سے در حقیقت مراد م ان آیات کی تعبیر و تفسیر ہے قرات ابن جاس کے جواب میں کہا ہے اس سے در حقیقت مراد م ان آیات کی تعبیر و تفسیر ہے قرات ابن جاس کے جواب میں کہا ہوگا ہے۔

مع منه م بیسب کد، س قرآت کے مطابق محدث کے معنی بھی اس آیت سے تکل سکتے ہیں ؟ بیجواب اس قدرخلاف منتقبقت اور فریب انگیز تقاکہ مجھے اس کی تردید میں ایک جسوط مقالہ مکھن

پراہوطلوع اسلام ابت ماری سن ان میں شائع مؤا۔ موصنوع کی میت کے پیش نظریں اس میں سے دوایک افتیاسات بہاں درج کردینامناسٹ جمتا ہوں ہیں نے اس میں لکھائے کہ

روبه به به باست الما الما المحال الم

می نے بشام بن میم دابن عزام ، کورسول استدکی زندگی می سورة فرقان پڑھے سنا تفاستمعت لقوائد "می نے ان کا پڑھنا د قرآت ، سناتو وہ بہت سے ایسے الغاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے

رسول المدلة نبي برهات مقد ....

ان تصریحات سے دامنے ہے کہ قرأت " کے عنی پر دھنا" اللہ تفسیر اینفہوم نہیں ویسے می سیسرا نی آیہت وما ادسلنا من قبلك من دمدول ولا سبى ..... (٢٢/٥٢) كمتعلق كهناكداس كامقبوم يه سبے كه وما ارسِلنا من قبلك من رصول و لا منبي ولا محداث ..... قرآن كرم سے (معاؤانند مزاق ثیں توا وركيلهے ؟ قرآن كرم نے رسول اورنبى "كهاہے ال ميں سے كون سالفقله سے حس كامغ وم" محدث "ہے ؟ اوراكرية تغب يرب توكيرامنا فركس كيت بن

اس کے بعد میں نے تھزت ابن عباس کی طرف منسوب کردہ اختلاب قرآنت کی ایک مثال پیش کی جس میں اس

" مرد حورت سے جنسی نعِلقات کے سلسدیں قران کریم (سورہ النسامایس ال رشتوں کی تعمیل وسینے کے

بعدجن سے نکاح حوام ہے کہاگیاہے.

وَ أَحِلُ لَكُومًا وَرَآءَ ذَٰ لِكُورَانَ تَبْتَعُوا مِامُوَالِكُو مُحْصِيبِ يُنَ عَارَمُسَافِحِينَ \* فَمَا الْسُنَمُتَعُنَّهُ مِهُ مِنْهُنَّ كَانُومُ مُنَّا أَبُحُمُنَ كَانُومُ مُنَا السُنَمُتَعُنَّهُ مِنْهُنَ كَانُومُ مُنَا السُنَمُتَعُنَّهُ مِنْهُنَ كَانُومُ مُنَا السُنَمُتَعُنَّهُ مِنْهِ مِنْهُنَ كَانُومُ مُنَا السُنَمُتَعُنَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م فَرِيْضَةً بْ..... (١٢/١٢)

اورجواس كے سوائي وہ تمہارے ليے علال بين اس طرح كرتم ال كوليف الول كے سائق ما ہونکاح بیں لاکرندکہ شہوت رانی کرتے ہوتے سوتم ان بیں سے سے ساتھ نفع ہمٹ تا

ما جوتوانبیں ان کے مقرر کردہ مہروے دو. اتر جمد مولانا محد ملی لا موری ،

ستیوں کے باں سمعا ہرہ کا نام بنے سکام جومبراد اکر کے دائمی طور پر کیا جا کا ہے اور جوموت یا طلاق سسے نسخ بوسكتاب اس كرومكس شيعه حضرات متعدك قائل بي جس بي ايك مردا ورايك مورت ايك الر معينه كميسلة مهاشرت كامعامله طي كرييت بن أوراس كمسلة اس عورت كومنسى تعلَق كامعا وعدد وياجا آ سے سنیول کے المتعرفرام ہے.

اس مبید کے بعد آئے بڑھتے بھرسے جدانشدابن عہام سنیوں کے جبیل القدر صحابی بیں ال کی قرآ (مصحف) يسمندرم بالاتيت يون آئي ي

فاستستعتم به مِنهن إلى اجلمِسمَى . تمان سے ايک بترت معيند كے لائدہ المصاوَد

یعنی س قرآت کی روست آرت قرآنی میں الی اجل مسلی کا اضافه کیا گیاہے جسسے منتعہ کی سندل جاتی ہے۔ اب دیکھے کہ اس اضافہ کے متعلق صفرب جبدانٹدین جاس کیا فرائے ہیں سنیوں کی منب سے پہلی اور سب سے زیادہ قابل احتماد تفسیر تفسیر طبری ہے۔ وہ اس آرت (۲/۲۲) کی تفسیر میں مکھتے ڈیں ، ایون ضرو کی روایت ہے کہ میں نے این جاس سے متعدے تعلق دریافت کیا انہوں نے کہ اکدکیا تم سورة الندار کی الادت نیں کرتے دیں نے کہا کیوں نہیں کہا۔ پھراس میں یدارت نیں رقعا کہا کہ کہا کیوں نہیں کہا۔ پھراس میں یدارت نیں رقعا کے شاہد کہا کہ کہا کہا کہا کہ اسلی کیا استمادہ کیا استمادہ بہ منہ منہ ن الی اجل مسلی .......

یں نے کہا۔ نہیں میں اگر اس طرح پڑھتا ہوتا تو آپ سے دریا فت کیوں کرتا۔ انہوں نے کہا
کر اچھا تہیں معلوم ہونا چاہیئے کر اصلی آبت پونہی ہے۔ عبدالاعلیٰ کی روابست میں ابدلفٹر
سے اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تیسری روایت یں بھی ابدلفٹروسے نقل ہے کہ میں نے النب عباس نے کہ یں نے النب عباس نے کہ ب استعماد عباس نے کہا۔ استعماد عبد حلی من النب عباس نے کہا۔ استعماد مندی پڑھتا۔ انہوں نے میں مرتب کہا تھا کی النب النہ اسی طرح نہیں پڑھتا۔ انہوں نے میں مرتب کہا تھا کی النہ النہ النہ النہ النہ کہا تھا کہا تھا کہا ہے ۔ اسی طرح نہیں پڑھتا۔ انہوں نے میں مرتب کہا تھا کہا تھا کہا ہے ۔ انہ النہ النہ النہ النہ کہا تھا کہا ہے ۔ انہ کہا ہے ۔ انہ کہا تھا کہا ہے ۔ انہ کہا کہا ہے ۔ انہ کہا ہے ۔ انہ

م ان صرات سے پوچھے میں کہ کیا اب بھی یہ بات آپ کی سبح میں آئی ہے یا نبیں کہ اختلاف قرآت میں ان صراحہ میں اور فہوم کا اختلاف ہے ؟

سے کیا مراد ہے ؟ کیا اس کے بعد میں آپ فرما میں کے کہ اختلاف فرآت سے مراد تفسیر اور فہوم کا اختلاف ہے ؟

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فعالی تسم ! فدلت اس تیت کونازل ہی ان طرح کیا کھنا جس طرح میں پرمعتاموں نہ کہ اس طرح جس طرح یہ قرآن مجید میں درج ہے "

نہ کہ اس طرح جس طرح یہ قرآن مجید میں درج ہے "

ان اعتراصات کے جواب میں احمدی مسلمان کہتے میں کہ جب اختلاف قرات کو آب کے علمار کوام
بھی انتے میں تواس سلسلم میں مرزاصاحب پر کیوں اعتراض کیا جا آب بیکن سوال یہ نہیں کہ جاسے ہال
کے علمار کیا مانتے میں اور کیا نہیں ۔ سوال غورطلب یہ بے کہ ایک شخص (مرزاصاحب) دھو نے کرتا ہے کہ دہ ماکو میں افتار ہے دہ فعل سے براو راست ملم حاصل کرتا ہے اور مبعوث اس لئے ہوا ہے کہ سمانوں میں جفلاحقا کم میں افتار ہیں ان کی اصلاح کرے اور اس کی حالت یہ ہے کہ خود لینے دعو نے الموریت کی سندایک راستی مور پروضعی ہے اور جس سے صبح مانے سے دشران کرم محرف نابسی روایت سے چش کرتا ہے جو برجی مور پروضعی ہے اور جس سے صبح مانے سے دشران کرم محرف نابت ہوجا تا ہے۔

# اب آئے جلتے ہ۔ مہدی یا ام آخرالزمال

مرزاصاحب کا دعوی بدی یا امام بخرالزمال بوسف کابھی سے یددونوں اصطلاحات بنیادی طور بر سٹ بیدر(امامیں) حفزات کی بین. ان کاعظیرہ کیہ ہے کہ ان کے بار ہویں امام اعراق کے ایک فارس جھُٹ ہے۔ گئے تھے اور اب قیامت کے قریب وہ وہاں سے باہر تشریف لایش گے۔ انہیں وہ امام مہدی بالمام آخوالزما<sup>ن</sup> سرکے میں ت

اوریبی عقیدہ خورسنیوں کے بار بھی جلاآر باہے اس فرق کے ساتھ کدان کے تصور کے امام بہدی عرال کے غارسے نمودار نبیں ہوں گے (کیونکہ وہ توسف یعہ ہوں تھے) ان کاظہور دیسے ہی ہوگا مرزاصات نے دعوے کیا کہ دہ امام ئیں مول ، ایک انے والے مے عقیدہ کے تعتق مم (دوسرے باب بی) الکھ جیکے بن اس ملے است دہرانے کی ضرورت بنیں ، یہ حقیدہ دنیا کی ہر مدہبی قوم میں جلا آرہا تھا قرآن کریم لے حضور نبی ارم کو ان خری آنے والا "قرار دے کر اس عقیده کوختم کر دیا یک ختم نبوت سے بھی مراد ہے کہ اب سی آنے والے یک ا والے یک انتظار ندگرو وہ آنے دالا سیکا ہے " بہدی کا ذکر قرآن بس کہیں نبیں آیا. مرزاصاحب نے اپنے دعویٰ ر کی ایدی کہاہے۔

بخارى يس لكملب كراسان ساس كمائ أوارات كى كرها اخليفة الله المهاى اب سوچوكديد حديث كس بايد اورمرتب كى بي جوايسى كتاب يى درج بي جواصح الكتب بعد

ازکتاب اللہ ہے۔ اور امیساکہ پہلے لکھا جا بچا ہے ، بخاری ہیں کہیں ہی یہ نہیں لکھا۔ کتنا بڑا فربب ہے جوعوام کو دیا گیاہے اور کس قسم کا سفید بھوٹ جو دھر شہتے سے بولاگیا۔ یہ ہے ان کے دعویٰ مہدویت کی حقیقت!

مهرری سودانی

رضمناً ، انبی ایام اسود ان کے ایک درولیش نے بھی مہدی مونے کا دعوی کیا تھا ان کے اس دعولے

كصلسله بسسيد جال الدين افغاني كايك واقعربيان كياجا أبد

کیتے ہیں کہ جب سے برصاحب کی ملاقات درولیشس سوڈانی سے ہوئی توانہوں نے استے انگریز کے خلاف عکم جہاد لمندکرنے کی تلقین کی انہول نے دیکھاکہ وہ دردیشس اس چہادگی ایمیت کا توقائل ہے لیکن ا ۔ اس کے باوجوداس پردگرام کوانتیار کرنے سے چکی کہدے بسیدمات نے جب اصرار کیا کہ وہ متذبہ ب کیوں يد، تواس في واشكاف الفاظي كهاكمات برب كرسودًا نيول كوايك منت سعيد كم كرفريب ديا عار اسے کہوب کے امام مہدی کاظہور ندم واجهاد حسد امسے . بدات وہ بچاس برسوں سے بمار سے آبار واجداد سے سفتے ملے آرہے ہیں. ہار بار کے اعادہ نے بیرامران کے عقائد کا جزو بنادیا ہے کہ امام مہدی ے ظہور سے پہلے ہے ادح ام ہے . اب اگران سے کہاجائے کم میدان کارزاری کود پڑو تووہ سلسے يهديد سوال كرس مكدامام أخوائز مال كهال بس الرنبين بن توجهاد كي وجرجوا زكيا ، وراگرظهورِ امام سر بها بها دجائز ہے تو میں استے عصر سے دھو کا کیوں دیا جا آر اسے بتا ہے ان سوالات کا جواب

يش كريدماوب في كباكدا كربات اتنى بى ب توكهراس شكل كاحل برا آسان ب التام موالا

كابواب يهب كم خود مهدئ بن جاؤ

چنا بجددرويشس سودانى فيدى بن كرانگريز كے خلاف علم بغاوت بلندكيا. وه اگرچاس وقت انگریزکو مک سے مکال تو نہسکے بیکن اس کے قصر حکومت بیں ٹزلزل پیداکردیا ۔ اس سے انگریز کے ول بركيا كُرْرى فني اس كاا ندازه إس سے لگائے كرجب لار فر كيحز فيے سودان پر قبعند كيا ہے تواس نے سخر کیپ مہددیت ہے نام لیواؤں کی قبروں سے ان کی ٹریاں کال کران کی سخت تو این کی . بهدتی سوڈانی کی قبر کھندواکران کی لکسٹس برآ مدی اوراس کے محصے کرے انہیں دریائے بل میں کہانیکوا دیا یہ عبیب اتفاق سے کہ اس کے بعد خود کھے کی موت سمیدریں دوب جانے سے واقعہ موتی تھی علامہ ا قَبَالِّ نِهُ إِس واقعه ي طرف است اره كريت بهوت ما وبدناً مسديس، روح مبسدى سودًا في كى زبانی کہاہے کہ

له مجلَّه " اسسلامي تعليم" إبت جولائي النَّست سين الله عليم

گفت اے کشنر! اگر داری نظر۔ انتقت ام خاک درو سیسے نگر سماں خاک تما گورسے نداد مرقد سے بڑو درمے شورسے نداد

مجے جال الاین افغانی کی طرف نسوب کردہ اس واقعہ کی صحت وسقم سے بحث نہیں ۔ یں کہنا صرف یہ چا ہتا ہول کہ ایک دعوے بہدی سوڈ انی نے کیا اور اس سے اس نے انگریز کی حکومت کے قلاف علم جہاد بلند کر کے اس کے ایوان اقت دار کو متر الزل کر دیا۔ اور ایک دعوے ہا سے ہاں ہے بہدی می نے بہار بلند کر کے اس کے ایوان اقت دار کو متر الزل کر دیا۔ اور ایک دعوے ہا سے ہاں کے بہدی کے دعوات مراصاب کے دعوات مور کر میں میں اکٹر امام سے ہندی اور سفاہ وئی اللہ کانام لیا کہتے ہیں کہ انہوں نے محدد ہونے کا دعو نے کیا تھا۔ لیکن ایسا کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ امام سے مہندی گئے تیں کہ انہوں نے محدد ہونے کا دعو نے کیا تھا۔ لیکن ایسا کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ امام سے مہندی گئے تے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی صحوبات برداشت کرنا گوار اگر لیا لیکن سے ہندا وائی وقت کی بردھ کی ہڑی بھی توردی اور ان کے پوتے شاہ اسلامی کو بلانے کا اہتمام کیا جس نے مرجموں کی قوت کی بردھ کی ہڑی بھی توردی اور ان کے پوتے شاہ اسلامیل خوار سے کہتے ہیں کہ انہوں کے دیے ہیں توردی اور ایک جوزہ یہ بیرجو نہیں تھی دیو ہے میں دیو ہے میں درایک جوزہ یہ بیرجون سے کھا۔ ایک جوزہ وہ مقے اور ایک جوزہ یہ بیرجون بنایات فی سے کہتے ہیں کہ بیارت فی سے کہتے ہیں کہ سے کہت کی سے کہتے ہیں کہ سے کہتے ہیں کہ سے کہتے ہیں کہ سے کہتے ہیں کہت کی کر سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہت کی کر سے کہتا کہ سے کہت کی کر سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہت کی کر سے کہتا کی کر سے کہتا کہ سے کہتا کہ سے کہتا کہ سے کہتر سے کہتا کی کر سے کر سے کر سے کہتا کی کر سے کر سے کر سے کہتا کہ سے کر سے ک

يس سود برس مع برا برايني اليفات في اس بات برزورد الع بمول كمسلمانان مندير

اطافت گوزنند بطانيه فرض اورجها در است داشتها رمورض (١٠) ديمبرست

اورجن کی ساری عمرا پنی جماعست کویہ تاکید کرنے گر کئی کہ

ده انگريز كى بادشامست كولين اوى الامرس داخل كري اوردل كى سيانى سے ال كے مطبع

رمين. (صرورة الامام صل)

<u>محت زد</u>

مسے والے یہ سے سلسدی ایک عقیدہ مجدّد کا بھی ہے۔ اس عقیدہ کی رُوسے کما جا آبے کہ رسول نند کی ایک حدیث ہے کہ سرصدی سے مسرور خوا ایک ایسے مامور کو مجینیتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث کا بخاری درسلمیں جوحدمیث کی معتبرترین کتابیں سیم کی جاتی ہیں کہیں ذکرنہیں اِس نظریہ کا دعنعی مونا اِلک بریبی ہے۔ اس کی روسے مبورت یوں سامنے آتی ہے کہ سوسال کے عرصہ کے اندرد نیا کتنی ہی خواب کیوں نہ موجائے خدا ایسے صلے کونبیں بیجے گاا ورسوسال کے بعد نواہ دنیا کی حالت کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو بجسد د مائے گاراس فتم کی کیلنڈرانہ ،بعثتیں مصلحت فدا فندی سے بعید ہیں ،

لیکن اس سلسد نیم اب کسی مجدث کی ضرورت ہی نہیں۔ مرزاصاحب نے تیرمویں صدی (بجسسی) ك الترين مجدّديت كا دعوى كيا الب جود مون صدى كا آخرة أكياست السلفسسالقر مجدّد كا زما من حتم موريا ہے اب ایک نیامجدد، ناچاہینے اس کے آنے پر لاموری جماعت احدیہ کاسلسلہ خود بخوز حتم ہوجائے گا۔

ىيىن منىس بىس اورىدىكايت برى لذىنىب،

کھے عصد مؤایں نے لیے ایک مقادیں ہی بات کہی تواس کے جواب میں انجمن احمدیدا شاعت اسلام الامور ربعنی البوری جاعت) کے ترجیان بیغام صلح کی اشاعت بابت ۲۲ جولائی منطق شکے افتاحیہ میں کہاگیا . . اس بلندبايه مجدد كم متعلق ليكبناكماس كازمانه مجدد ميت فتم موجيكا بعياضتم برسف والاسطاف اب بهيسنة مجدّد كى تلاش كرنى چاسية، صريح زيادتى ب حضرت مرزاصا حب في تبليغ دين كم لي وجاعت بنائي مده آب كي تحديدي كام كو بحس وتوني سرانجام دي بي ور

دىتى رەپ كى داس ئى جىس صرورت ئىس كەسى ئىڭ مىددى تلاش كىستى بىھرى جىس كونى نىيا محدد آئے گاتواس کاوجوداوراس کانام خوداس کی مجددیت ظاہر کردسے گا۔ وہ بھی حضرت مرزا

صاحب كامصداق مؤكانه مكذب اس الخاس مے زمانے كوہمى حضرت مرراصاحب كائى زمانہ

یعنی قادیانی جماعت نے مرزاصاحب کی نبوت کو آخری راہ" قرار دیسے کراپنی مداومت دہیشگی ، پرمہرنصیدین . ٹبت کر بی اور د ہوری جاعت نے مرزاصاحب کی مجدد کیت کے زمانہ کولانتنا ہی قرار دے کراپنے ضود (مہیشگی) کا جواز پید کربیا! \_\_\_\_معاذا مند دین کے سائفکیا مااق مورا ہے.

جهان تك ابك مجدد ك زلمان كالعلق ب بيغام صلح كاسى افتناحيه ين جس كااوبرا فتهاس دياكب ب مِرزاصاحِب سے پہلے" محدّدین" (حضرت شیخ سربندی اورمناه ولی التدرملوی ) کے بعض قوال کینے سکتے ہیں بیکن ایساکریتے وقت پرحصرات مجمول گئے کہ ان افتہاسات کی روسے نئے محدد کے آنے سے سابقہ محدد کی

بعتنت خم موجاتى ب بصرت شيخ سرمندى كاقول دياكياب كد

محدّد آنست كهرجنددرآن مُدّت ازفيوض باتنان برسد بنوسطِ اوبرسدُ الرَّبِهِ اقطابُ اوّنا وِ آن وقت لودند و بدلا و بنبا باستند. ( مكتوبات ربانی جلدلا مكتوب بِها مِم مثالث)

بعنی محدّد وه موتاب کواس کے عہد مجدّد میت میں جس قدر فیص لوگول کو بہنچتاہے اُسی کی وساطنت سے ہمنی کا میں میں ا سکتا ہے۔ اگر جہروہ اس زمانے کے قطب اوراد تاریا ابدال اور نجیب میں کیون نہوں ''

اوراس کے بعدشاہ و فی اللہ کی برعبارت درج کی گئی ہے۔

میرے رہ نے مجھے مطلع فر پایا ہے کہ ہم نے تھے ، س ظرفیہ کا امام مقر کہا ہے اوراس کی اعلیٰ بلندگی تک بہنچا باہے۔ اور حقیقت قرب کے اور طربیقے مسدود کر نے بنے بین مولئے یک طربقہ کے وہ تیری مجتب اور تیری فرمانبرداری ہے ہیں ہوشخص تھے سے عدادت کرے نہ آسی نی برکات اس برنازل ہوں گی نہ ارمنی برکات کاموجب ہوگا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تیری رحیت بی اور تو ان کا بادشاً ہوں گی نہ ارمنی برکات کاموجب ہوگا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تیری رحیت بی اور تو ان کا بادشاً ہے نوا میں یا نہ جائیں یا نہ جائیں یا نہ جائیں ہوں گے اور اگر ہے نہر بی تو ہائیں و کامیاب ہوں گے اور اگر ہے نہر بی تو ہائیں و خاس ہوں گے۔ اس بھوں گے۔ انہ بھوں گے۔ اس بھوں گے۔ اس بھوں گے۔ انہ بھوں گے کہ بھوں کے کہ بھوں کے

یعنی (خودان صرات کے بقول) جب نیا محدد آجا آہے تو حقیقت قرب کے سابقہ سب راستے مسدود موصلے بیں اور اسی ایک کا طریقہ باتی رہ جا تا ہے جو لسے جان میں وہ کامیاب موجا بیں گے جو بے خبر رہیں وہ خاسب م خامر رہیں گے سکن پیرصرات کہتے ہیں کہ بہیں کیا صرورت ہے کہ ہم نئے محدد کی تلاش کرتے بھریں مجدد میت کا نہ دوران کے سکن پیرصرات کہتے ہیں کہ بہیں کیا صرورت ہے کہ ہم نئے محدد کی تلاش کرتے بھریں مجدد میت کا

فریفنداک بھاری ایکنون مرائجام دے گی۔

#### دعوول کی تیاریا<u>ل</u>

لیکن اب یو نکرصدی کا افتتام ہے سے بیر دیت کے دعویداروں نے انگوائیاں لینی سے روع کردی ہیں (میرے پاس اکفران لوگول کے خطوط ستے رہتے ہیں جن سے بریسی طور برنظر آجا آ ہے کہ وہ صحیح الدّماغ بیں) کل کوجب یہ لہنے دعوے کا اعلان کریں گے تو ن کے سائقد دھینگامشتی شرع موجائے گی بحقیقت یہ ہے کہ ہماری حادث عجیب ہے۔ ہم نے ایک کرسی بجھار کھی ہے بیکن جب کوئی اس برآ کر بیٹھ آ ہے تو اس سے دھکم ہیل شرع کر دیتے ہیں۔ کوئی اثنا نہیں سوچتاکہ یہ کرسی دین میں کوئی سندنہیں ، انفاکیوں نہ دی جائے کہ ۔۔۔ نہ رہے النس نہ بھے بانسری ۔۔۔ اصل یہ ہے کہ جو قویں ہو ہونا جلا آر ا ہے "کو اپنامسلک قراردے لیں ان کے اِل ایسا ہی کچو موتاہے ،

اسي موتاچال راست سيمارے سامن ايك اور حقيقت اجاتى ہے : احدى "حضرات كى فيكنيك يسم كداكر مرزاصا حب سحكسى اليسع دعوس سي خلاف احتراض كبا جاست جس كى قران سن توسسندند مليسيكن وه ہارے اِل ہوتا چلاآ را ہو" تویہ مصرات جھٹ سے اسسلان کامسلک پیش گردیں گے (جیسے محدّدیت کے دعونے کی سندیں بیرصرات سٹینے ، حدمہ مبندی اورسفاہ ولی اللہ دغیرو کا نام بیشس کر دیستے ہیں الیکن اگر مرزاصاصب كادعوك يساموجواسلاف كم سلك ك خلاب مو توييصرات كهدي مح كديراسلان اينى فكروقياس مصايسا بانت ته اورم زاصاحب فداست علم باكر دعوث كرت بس اوريد فاسرت كعلم فلاوندى كيه مقابله من انساني فكرد قيامسس كيه حقيقت نبين ركفيّ إدر كھيّے! كوئى عقيده انظريد بامسلك جو قرال مح خلاف ہے : فلط ہے خواہ اس کی نسب کتنی ہی بڑی شخصیتوں کی طرف کیوں نہ کر دی جائے قرآب مجید في من اس الله الماردين كي سخى سي كالفت كي سيد اس في اسسلاف كيمسلك كوبطور سندوِ حِمَّت بِيشِ كهن والول كَمَ مَعَلَق كِهاسِت كه وَ إِذَا فِيْلٌ كَهُمُ اتَّبِعُواْ مَكَا ٱنْزَلِ اللَّهُ فَ الْوُا بَلْ سَنَبِعُ مَا ٱلْغَيْدُنَا عَلَيْهِ أَبَآءَ نَا \* (١٠/١٠ : ٣١/٢١) جب ان سے کہاجا تا ہے کہ خداکی کتاب کا تباع کرد تویہ کیتے ہیں کہنیں ! ہم تواسینے بزرگوں کے سلک ہی کا تباع کریں گے۔ اسسلاف کے تعلق اس نے کہا بِهُ دَمْهِ رِسِ لِمُعَاتِدًا بِي مَقِيدِهِ كَانِي بِهِ كُوتِلُكَ أُمَّدُ قُلُ خَلَتُ \* لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُوْءٌ وَلاَ تُسْتَعُلُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعَمُكُوْنَ ٥ (٢٨٣١ ، ٢٨٣١) يه وك نبين سبن وقتول مي دنيا سے جلے گئے ان کے اعمال ان کے لئے تھے تمہارے اعمال تہارے لئے ہم تم سے یہ تعطفاً نہیں پوچیس کے كه انتول من كياكبائقا. للندا بزرگول كاكوئي قول وعمل كذاب و متدكيمقا بلدين سند قرار نبين باست كتابيي

میں اس مقام پرہم، تنا واضح کردینا چاہتے ہیں کہ ، پ کشف الہام، خلاسے بمکلامی مجددیت وخیرہ کی میں اس مقام پرہم، تنا واضح کردینا چاہتے ہیں کہ ، پ کشف الہام، خلاسے بمکلامی مجددیت وخیرہ کی مبتنی جی چاہیے مثالیں بیٹ کرل ان ہیں سے سے سے دعوی نہیں کیا تھا کہ جرمیرے دعاوی کو نہیں مات وہ دائرہ اسسلام سے خارج ہوجا ناہے ۔ یہ دعوی عرف مرزاصاحب نے کیا ۔ اسی سے مرزاصاحب کے دعاوی دواوی سے جنہیں احدی محضرات مرزاصاحب کے دعاوی مدی کی چیٹیت ال صفرات مرزاصاحب کے دعاوی

ئ تائیدیں چیش کرنسیتے ہیں ،اس سے علاوہ ان میں ورمرزاصا حب میں ایک اور بنیادی فرق سے جس کا ذکر آسٹے میل کرکیا جاستے گا .

#### مسيع موتود

مرزاصاحب نے سلمانوں سے دل ود ماغ پر حجائے ہوئے اس مقید مسے فائدہ انتقایا اور اپنے آپ کو اس مسے کی شکل پی بیش کردیا جس کا مسلمانوں کو انتظار کھا۔ لیکن جس انداز سے وہ اس دعو نے تک پہنچے وہ کا بل داد ہے۔

مُشرِوع بِس مرزاصا حب خودحیات حضرت مستح کے قائل شخے اس کے بعدا نہوں نے عقیدہ بدلا، ورکہا کہ حضرت عیلنی زندہ آسمان پر تشریف نہیں ہے گئے تھے . وہ دیگرا نبیا، کرام کی طرح وفاست یا سگئے تھے انبول نے قرآنی آیات سے نابت کیا۔ اور جو نکریہ بات بھی بھی جی کونگئی ہوئی اس لیے قوم کے وائشورطبقہ '' اسے قبول کرلیا (وراصل مرسی پڑاس سے پہلے اس عقیدہ کو پیش کر ہیکے تھے۔ نیکن انبول نے چونکہ کوئی دعور نے نہیں کرنا بھا اس لئے انہوں نے دسے نظری بحث نک محدود رکھا۔ لہذا جب مرزاصا حب نے اسی نظریہ کو پیش کیا تو تعلیمیا فتہ طبقہ کو اس کے قبول کہ لینے یس کوئی دشواری پیش ندآئی، وہ دس بارہ سال کی صرف وفات میں تھی تک محدود رہنے جب مخالف علی رہنے کہ احاد من میں توصفرت عیستی کے نزول کا ذکر موجود ہے تو انہول نے جواب یس کہا کہ ا

اق نوجانا بها بین کرستم کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو بھارے ایما ایسا کی گرو یا ہا رہے دبن کے کنول میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدا بیش گوئوں میں سے بدایک میٹوئی کی کرتی ہو، بلکہ صدا بیش گوئوں میں سے بدایک میٹوئی ہے جس کو حقیقہ تنہ اسلام سے کھر کھی تعلق نہیں جس زمانے تک یہ چھٹوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ کا مل نہیں اس زمانے تک اسلام کچھ کا مل نہیں دان الداد ہام طبع اقل صنائی کہ میٹوئی اور جب بیان کی گئی تواس سے اسلام کچھ کا مل نہیں ہوگیا .

جب وفات مین می محده دام موگیا تو بهرم را صاحب فرمایاکدین امادیث کامنکر نبین الن یک نزدل مسیح کاجو ذکر آناست اس پرمبرا ایمان سے میکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ا

(۱) جب حرت عيني وفات بإجكه بن توظا هرب كدوه خود دوباره دنيا بن بنين آسكتم اس كم (۱) احاديث بن جونز ول ينتم كاذكرب تواس سراديس به كدوه آف والاحضرت منتم كالميل وكالؤ (۲) ده تبل مسع بامسيم موعود (يعني وه مسترح جس كاحد شوں بن دعده كيا گياہ ) بن موس.

میرادیوی بیب کمیں وہ مستح موجود ہوں جس سے بارے من صدائے تعالی کی مام باک کتابول یں بیشگرئیاں بی کدوہ ہوی زمانے میں ظاہر ہوگا

جب كما گياك جب آب لنف عرصة كم صرف وقات مسع كاذكر كوت رسي اس كم سائقهى آب في يدكيول مذكها كه محضرت ميلى دفات باكت بي ادرآن والأميري بين مول " تو آب في وال مين فرماياك اصل بات يه جي كه اس زيل في مع محصة خود كمى علم نهين مخفاكه وه آف والا بين مول . فرمل ته بين . بهرس تقریباً باره برس تک بوایک زماند و لازیدی باسک اس سے بے خبراورعافل را کہ خداسنے مجھے بڑی شد عدرسے برا بین میں میسے موعود قرار دیاہے ، اور میں صفرت بنتی کے برنمانی کے عقیدہ بر معام اجب باره برس گزندگئے تب وہ وقت آگیا کہ بہرے براس حقیقت کھول دی جائے تب تواتر سے اس بارہ میں الہا مات شروع موت کہ قومی معمود عودے ۔ دا بجاز احدی ضیم نزول المسے مشا

## مىيج موغودلىسنى نبى

اداکن میر براعقیده کفاکد مجه کومسے سے کیانسبت ہے دہ نبی ہے اور فدلکے زرگ مقر بین ہیں سے ہے۔ اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر موتا تواس کو میں جزوی فضیلت قراد دیتا کھا گر بعد میں فروی فضیلت قراد دیتا کھا گر بعد میں فول کی وجی بارش کی طرح میر ہے برنازل موئی اس نے مجھے اس عقیدے پرقائم ندر کھا مربح طور پر نبی کا خطاب مجھے دے دیا اور سرکے طور پر نبی کا خطاب مجھے دے دیا گیا مگر س طرح سے کہ ایک بہلوسے نبی ادر ایک موسلے ،

ایہ ایک طرح سے نبی اورایک طرح سے اُمتی ' اس لئے کہ احادیث بیں ہے کہ صفرت میں نئی نازل ہوں گے تو وہ ہوں گے تو نبی می میکن حضور کے اُمتی ہوں گئے ، .

ابنوں فی تعوری طور بر نواس اعتراض کا یہ جواب دیا میکن بعض اوقات ہزار اعتیاط کے ہاوجود اصل ہا فیرشعوری طور بر نواس اعتراض کا یہ جواب دیا میکن بعض اوقات ہزار اعتیاط کے ہاوجود اصل ہا غیر شعوری طور برزبان سے بہلے بھی لکھ چکے ہیں ، عیرن چو کمہ اس کا زیادہ موزول مقام یہ ہے اس لئے اسے دوبارہ درج کیا جا اسے بھر ذہن میں وہرا میرک کے مرزاصا حب نے بہلے مرون صفرت عیستی کی میرانی کامسلا جھیم الور اپنے مسے بونے کی بات قطعاً نہ کی ۔
ایساکیوں کما گیا۔ اس کے متعلق اصل بات سینے فراتے ہیں ،

اب دیکھو یہ وہ البلات بر مین استدر میں جن کامونوئی محترین صاحب با توی نے رویولکھا تھا اور ان برکوئی اعتراضی علمار نے تبول کر دبا تھا۔ اور ان برکوئی اعتراضی است معار نے تبول کر دبا تھا۔ اور ان برکوئی اعتراضی است سن ماکسار برخدائے تعالی کی طرف سنے صلوۃ الا کی ان البابات کے کئی مقامات پر اس خاکسار برخدائے تعالی کی طرف سنے صلوۃ الا معاور بدالها بات اگر میری حرف سے س وقعر برظا برموتے جبکہ ممار خالف ہوگئے تھے تو وہ نوگ می تو وہ نوگ می تو دہ نوان میں ماری میں ماری کے اللہ میں میں ماری میں ماری میں موقع برشائع کئے گئے جبکہ یہ علم المیرسے وافق ہے۔

بى سبب ب كدباد جوداس قدر جوشوں كے ان الها مات برا نهول في اعتراض نهيں كيا كيونكم وہ ايكب دفعران كوقبول كر چكے تقے اور سوپہ نے سے ظاہر ہوگا كد ميرے دفعہ لے ميح موجود موسے كى بنياد ابنى البامات سے براى ہے اور ابنى ميں خدا ان مينتى دكھا اور توميح موجود كے حق ميں آيتيں تقييں وہ ميرے تق ميں بيان كرديں . اگر علما كونجر ہوتى كدان المامات سے قو اس تنظیمی كاميے ہونا تا ہمت ہوتا ہے تو وہ كمبى ان كوقبول مذكر تے . يہ خداكى قدرت ہے كدا نبول في الموراس بيرى ميں كھناں گئے۔ دور کمبى ان كوقبول مذكر تے . يہ خداكى قدرت ہے كدا نبول في الله الموراس بيرى ميں كھناں گئے .

(العين والمصل شائع كرده بك ويو اليف وتصنيف رافرا

آپ نے خور فرمایاکہ مرزاصاصب نے پہلے ہی اپنے مینٹی موجود ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا؟ یہ اس لئے کہ اگر پہلے ہی یہ دعور نے کر دیا جا تا توسب لوگ مخالف ہوجاتے ۔ پہلےصرت صفرت مسیقے کی آمد کا نظریہ عام کیا گیا ہوب لوگول نے اسے سلیم کر لیاا دراس جیج بیں پھنس گئے ، تو کیم لہنے مسے موسنے کا دعویٰ کردیا۔

سیاب و واسے سے میم رہیا اور اس بین بی بہ سے و پر بہت یک اسکان اور اس کا محدی انداز اختیار کیا ہوتا تو ہم اگر ہم نے اس کتاب کو خالصة ملی سطیر نہ رکھتا ہوتا اور بحث وجدل کا حمومی انداز اختیار کیا ہوتا تو ہم بناتے کہ بوخص اس طرح دوس وں کو تابیج میں بھنساکر اسے دعوسے بیٹ س کرتا ہے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے اور اس کے دعووں کی حقیقت کیا ؟ لیکن ہمیں اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ، ارباب علم وعقل سے لئے اس افتہاس کے الفاظ کا فی میں میں نے احتیاط اُر اوہ سے شائع کردہ اربعین کا نسسخر بھی دیکھ لیا ہے تاک اُفتہا کے کسی لفظ میں کی بیشی نہ مو۔

يرب وه طريق جس سے مرزاصاحب مبتح موعود كرو ي على بنج .

احدی محزات (بالخصوص لاموری احدی) بیل فخرس دعوئے کیا کرتے ہیں کدمزا صاحب نے صفرت میں کا کرنے میں کدمزا صاحب نے محزت مین کی وفات ٹا بت کرکے کسیم کردی ہے ۔ بعنی عیسائیت کوختم کردیا ہے انہیں کیا علم کرسیمی دنیا ہیں کسیم کی میں میں کہ میں کا کام کب سے شروع ہے ۔ اورخود بورب سے مفکرین مورخین اور محققین نے اس برکس کرنیا ہیں افراز سے ضربیں لگائی ہیں ۔ زیادہ نہیں تواگر شنتے کی (ANTI - CHRIST) مارکس کے دفقار ہوسے

ه روایت ین ب کرحفرن مسیع دوباره ازل مورقتل خنزیر و رکسوسلیب کرس کے .

> فرنگیوں میں، نوئت کا ہے نسب پہ قیام قبول دین مسیحا سے بریمن کا مقبام

منمیراس مزمین کادیں سے ہے خسالی بلسند زنبیں انگریز کی شکامول بی

#### اگرفتسسبول کرسے وین مصعلفٰی آنگریز سسیاہ روزمسلمال دہےگا بھرہی غلام

پورپ بی اشاعت اسلام کے ڈھنڈورے اس سئے پیٹے جاتے بی کہ سادہ کوح مسلمان اس خیال پی مست دست کرمغربی اقوام میں اسلام کو فروغ حاصل مور ہاہے اور اس کی نگاہ اس طرف اسٹھنے ہی نہ پاستے کہ اقوام مور ہاسے کہ اضام کو فروغ حاصل مور ہاہے اور اس کی نگاہ اس طرف اسٹھنے ہی نہ پاستے کہ اقواف النے ہم مسلام کو مفی جستی سے مثالے کے لئے کیا کچھ کر رہی ہیں ، اشاعت اسلام کے یہ سح آفریں نواب آوھا فسانے ورحقیقت فرنگی کے اس نود کا مشتد " بود سے سے برگ وہار ہیں جو پھیلی فعدی ہیں بویا گیا تھا، اگر آہے جونا چاہی کہ انگریز کو اس " بود سے "کے دکا نے کی عنود رہ کہا تھی تو" ادمغان مجاز" ہیں عالمہ اقبال کی نظم المبیس کی ملبی شوری گاہوں سے مطالعہ بہتے ۔ اس میں المبیس المبیس شروں سے کہتا ہیں کہ میں اور کسی بات سے نہیں ڈرتا۔

عصرِ حاصر کے تعاصنا وَں سے ہیں کین یہ خوف مورد جائے اسکارا سنٹ سے پیغم کر کہیں!

اس كه الخاس في البين مثيرول كونس حذيه بتايا كفاكرةم مسلما فول كواس قسم كم مسائل بن الجعاسة ركهوكه الم

ہیں صفالت دات بحق حق سے جدایا عین دات آنے والے سے سیرے ناصری مقصود سبت یا محدد جس میں بول فرزندمریم کے صفالت

مسلمان كوان مباحث مين الجعاسة ركهوا وراس طرح ،-

تم است بے گانہ رکھوعس الم کردارسیے تابسام زندگی میں اس کے سب مبرے ہول ما

یہ تقا وہ پردگرام جسے انگریز نے تجویز کیا تھا، ورجس بین سلمان کو بڑی طرح انجھلئے رکھا گیا ہے اورجس جال کھ حلقے اب اٹ عبد اسلام کے پراپیگنڈ سے سے جارہے ہیں ۔ یا در کھتے اجولوگ اسلام کو پرجیثیت ایک" مذہب " کے دنیا یں بیش کریں گے وہ مسلمانوں کو دبن سے اتنا ہی دُور لے جائیں گے۔ وین یہ بتا تا ہے کہ اسلام ایک زندہ خیفت نہیں بن سکتا جب تک اس کی اپنی "زاد مملکت نہ بوجس میں قرآن کے احکام کو مکنی قوانین کی چیثیت سے نافذ کیا جاستے اور زندگی کا ہرنظام سس کے اصولوں کے تابع ہو، اس کے بعکس ندمب "اس فریب ہیں جتلار کھتا بے کوسلمان کفار کی محکومی پیر بھی نصرف سچا در بیکامسلمان بن کررہ سکتا ہے۔ بلکہ لیسے روحانی مراتب مامسل کر سرت ہے جن سے وہ ولی امتار محدث مجدد مہدی شیل میرح بلکہ نبی اور دسول بھی بن سکتا ہے اور اپنی کسس خدمت ملیلہ کو فخر کے مائتہ پیش کرتا ہے کہ :۔

ین سوکه برس سے اپنی تالیفات بی اس بات پرزور دسے رہا ہوں کرمسلما نالین جند براطاعت بست میں سوکہ برس سے اپنی تالیفات بی است برزور دسے رہا ہوں کے مسلمان اور جہاد حرام ہے۔ (اشتہدارہ زاصاحب مورض اور جہاد حرام ہے۔

### مسيح موغود پرايمان

لاموری جاعت کے ترجان \_\_\_پیپندام صلح \_\_\_ نے اپنی ۲۰ فروری میک شاعت کے صفحہ اقرال پر مرزاصاحب کا یہ قول شاتع کیا۔

،ب بدامرصان ہے کہ خداتعالی نے بچھے ماموراو مرسے موجود کے نام سے دنبا بی بھیجا ہے جوشخص میری خالفت کرتے ہیں ۔ ۔ . . . . . . . ان ادائول کو بری خالفت کرتے ہیں ۔ . . . . . . . . ان ادائول کو بہری خالفت کرتے ہیں ۔ . . . . . . . ان ادائول کو بہری معلوم نہیں کے کفراورایمان کا تعتق دنیہ سے نہیں خدے تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خدر نے تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خدر نے تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خدر نے افعالیٰ کے میرودگیوں کی مجھے کیا پرواہ ہو میرے مومن اور مامور مونے کی وجہر سے تصدیق کرتا ہے کہ پیران کی بیمودگیوں کی مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے ۔ غرض ان باتوں سے صاحت پایاجا آ ہے کہ بید لوگ میرسے مخالفت نہ نظے ، جکہ خداتھ انی

مرزاصا حب نے اپنی ایک نقر برمین ہے (سابق) میرجا حت اسحدیہ لاجور مونوی محترعلی نے اپنی کتاب النبوة

في الاسسلام ين نقل كيا فرايا.

دیکی وجس طرح بو شخص اشراوراس کے رسول اوراس کی تناب کو است کا دعو نے کرکے ان کے ایکام کی تفصیلات ، مثلاً نماز ، روزہ ، جے ، زکوۃ ، تقوف ، طہارت کو بجا دلائے اوران اسکام کو بورکے دفل منظی نہیں ہو ترکی نفس ، ترکی شراور حصول نیر کے متعلق نا فذہو تے بین جھوڑ دے وہ مسلمان کہلانے کا مسلمتی نہیں ہے اور اس پرایمان کے زیور کے آ راستہ ہونے کا ، طلاق صادق نہیں ، سکتا اسی طرح بوشخص میسے موتود کو نہیں با نئایا بانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور فایرت بنون بین سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور فایرت بنون بین موتود کو نہیں بانئایا بانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور فایرت بنون کا در سول کا سمجاتا اجدار اور فرا نبروار کہ سکیں کیونکہ جس طرح انشد تعلیا نے سم استحاد اور فرا نبروار کہ سکیں کیونکہ جس طرح انشد تعلیا نے اس سمامان ، فدا و در سول کا سمجاتا اجدار اور فرا نبروار کہ سکیں کیونکہ جس طرح انشد تعلیا نے والو ل استحاد نہیں اور اس کے نہائے والو ل انتہوں نے در النبوۃ فی الاسلام صراح اللہ وہ فی الاسلام صراح کیا در اس سے انتخاف کے دولوں کا نام فاستی رکھ ہے۔ (النبوۃ فی الاسلام صراح) اور اس سے انتخاف کو دولوں کا نام فاستی رکھ ہے۔ (النبوۃ فی الاسلام صراح)

برصر ری حجوث ہے اور فداکے خلاف افترار قرآن کرم میں کہیں ایسانہیں کہاگیا۔ بہرمال ان مقامات میں مرزاصاحب نے الفاظ کے انتخاب میں مقوری سی احتیاط برتی ہے۔ اسس

"يني كي المعدات كحررسات المال من البول في كما.

علاده اس سے چر مجھے نہیں بات وہ فدا اور رسوں کو بھی نہیں با تناکیونکہ نیری نسبت فدا ور رسول کی پیٹگوئی موجود ہے ..... اب بوخص فدا اور رسول کے احکام کو نہیں با نتا اور قرآن کی گذیب کرناہے اور حمد افدا کے نشانوں کو رد کرناہے اور حجد کو با وجود صد بانشانیوں کے مفتری کھٹرا تا جے تو وہ مومن کیونکر ہوسکتا ہے۔ اور گردہ مومن ہے تو یس بوجد افتراکر سنے کے کافر مفہر اکیونکہ میں ان کی نظر بی مفتری ہول.
میں ان کی نظر بی مفتری ہول.

ان افتہاسات کی روشتنی میں ہم لاہوری جاعت سے بوجینا جا بیتے میں کہ چشخص مرزاصاحب کو مامور من اللہ

یام می موع دنبیں مان اسے آپ سمان کیم کے تعدیدی یانهین اگراپ اسے سلمان نبیں ملنے تو آپ میں اوقادیانوں میں فرق کیار ہا! اور اگراہے سلمان سمجھتے ہیں و بھرمرزاصان ب (خود لینے الفاظ کی دوستے) کافر کھیرے، کیا آپ، سیں کافر سمجھتے ہیں یانبیں ؟

ر بسیال بین . اورآگے بڑھنے اسی کتاب (حقیقتہ الوحی ) میں ذراآگے میل کرمرزاصاحب نے بات اور بھی واضح کردی کریں دیمہ کی سائر سام سام تا جہ

معد (بيساكر بدائم محمد بين معاجا جكلم وه كمندين.

کفردوسم برہے ایک کفر بہت کھ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخصرت کورسول نہیں انتا دوسرے یہ کفر کرمشلاً دہ میسے موعود کو نہیں انتا اور اس کوبا وجو داتھ ام مجت کے جموا جا نہا ہے جس کے انسان کوبا وجو داتھ ام مجت کے جموا جا نہا ہے جس کے انسان اور سے اکید کی ہے اور بہتے ہوں کی کتابوں ہے تاکید کی جا تی ہے بیس اس لئے کہ دہ فدا اور سول کے فرال کا بہتے ہیوں کی کتابوں ہے تاکید بانی جاتی ہے بیس اس لئے کہ دہ فدا اور سول کے فرال کا منکوب کا فرہے اور اگر غور سے دیکھ اجلت تو یہ دو لول قسم کے تفریک بی تقسم میں داخل ہیں منکوب کا فرہے اور اگر غور سے دیکھ اجلت تو یہ دو لول قسم کے تفریک بی تقسم میں داخل ہیں منکوب کا فرہے اور اگر غور سے دیکھ اجلت تو یہ دو لول قسم کے تفریک بی صف اور اگر غور سے دیکھ اجلا ہے تو یہ دو لول قسم کے تفریک ہوگئی موسک اور اگر غور سے دیکھ اجلا ہے تو یہ دو لول قسم کے تفریک ہوگئی۔

اسی بنار پرمرزا معاصب نے کہا کھا کہ انہیں خداکی طرف سے الہام مؤاہے کہ: جوتیری پیروی نہیں دیے گا اور نیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف دسے گا وہ خدا اور سول کی نا فرانی کرنے والاتہ تھی ہے۔ (افہتا رامعیادالا تیباز کورشرہ ایمئی نے گئے مشہ مرزا معاصب کے ال بیانات اوڑ الہا بات "کی روشنی میں دیکھتے کہ فاہوری جاحست کا یہ دعو ہے کہ مرزا معاصب کو مسیح موعود نہ اپنے سے کوئی شخص کا فرنہ ہیں ہوجانا کس قدر فرمیب دہی ہے ۔

<u>قول فيصل</u>

آخریم بھی۔ ایسانکترساسنے لانا جاہتے ہیں جواس باب میں حرف آخراور قولِ فیصل کا تھے رکھناہے۔ مرزاصاحب کا یرفیصلہ ہے جے لاہوری جاعت اپنے بال باربار دہزاتی رمتی ہے کہ:۔ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پرایمان سکتے ہیں کہ قرآن شرایف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شخصہ یانقط داس کی شرائع اور عدود اور احکام اور اواسے زیادہ نہیں ہوسکتا اعدنہ کم موسكتاب اوراب كوئى ايسى دحى إالهام منهانب التأرنبين موسكتا جواحكام فرقانى كى ترميم و تنسيخ ياكسى ايك عكم كى تبديلى يا تغير كرسكتا مو ، اوراً كركوئى ايساخيال كرے تو وہ ہمائے نزديك جماعت مونيين سے فارج اور لمى داور كافر ہے . دازان اولم مشتر ، مبع اقس بحاطب مؤنيين سے فارج اور لمى داور كافر ہے . بحوال بيغام صلى ، ابت دروس المام ، ابت دروس المام ، ابت دروس المام ،

144

اوریه قرآن کرم کے ارشاد کے عین مطابق ہے جس نے کہاہے کہ ۔۔۔ لَّا مُبَاتِ لَ لِکُلِمْتِ ﴿ ١١٩٧ و دیگر مقامات، احکام فداوندی کوکوئی بدل نہیں سکتا:

میداکه به کیمی که امایکاید بول توقرآن کرم کا بر رجود این ایم عم خداوندی به اور مرزاصاصب
کے مندرصہ بالا فیصلہ کاان سب پر یجسال اطلاق بوتا ہے ، لیکن قرآن کرم نے جہاد (فتال بالتبف تلوار سکے
سائقہ جنگ کو جوا ہمیت دی ہے وہ کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں جفیقت برہ کے دیمان کے بعد فرآنی
اعمالِ صالحہ کی فہرست بی سب سے او پر اس جہآد (فقال بالتیف) کانام آ آ ہے ، اس نے مؤسسیان کی
خصوصیت پر بنائی ہے کہ

إِنَّ اللَّهُ الشُّلَوٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّفُسُكُمُ وَ الْمُوَالَّكُمُ بِأَنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُعْتَلُونَ وَعُلَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِى التَّوْرُمِةِ وَ الْإِنْجُيْلِ وَ الْعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ

ید ختیفت بے کے خدا نے مومنین سے ان کی جائیں بھی خرید کی ہیں اور مال بھی اور اس کے عوض انہیں جن ترید کی ہیں اور مال بھی اور اس کے عوض انہیں جنگ اجہاد ہاسیف، کرنے ہیں جسس ہیں انہیں جنگ اجہاد ہاسیف، کرنے ہیں جسس ہیں دخمنوں کو قتل بھی کرنے ہیں اور خود بھی قتل ہوجاتے ہیں اضدا کا یہ وعدہ کوئی نیا وعدہ نہیں اس

اس كم كى كى بىت كے تعلق انہيں بنا ديا گيا كه اگرتم من يہ جذبه باقى خدر با اورتم نے اس سے را و فرارا ختس ار كى تويادركھو! اس سے تہارى فى بستى فنا ہوجائے گى تم مث جا دَگے . تمہارا وجود بھى باقى نہيں رہے گا . إِلَّا تَنْفِ رُوْلِ يُعَنِّ بِكُمْ عَلَى ابْنَا أَلِيمًا فَى قَرْ يَسْتَبُنِ لَى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضَيَّ وَمُ شَيْدِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنَى ابْنَا أَلَيْهُما فَى قَرْ يَسْتَبُنِ لَى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضَيَّ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ (٩/٣٩) اَگرة جنگ کے بئے نہ نکلے تو تمہیں الم انگیز سے اللہ کی اور خداتمہاری جنگر کسی اور قوم کولا کھٹر اکر سے گا رین پر سرکر کھی کے در سے سے " ادرتم اس کا مجد کھی نہ بگاڑسے کو گے"

يعنى قدال اورسلمانول كى متى مستى لازم وطزوم بين. اگران بين جذبه قدال ندر ما توان كا وجود يمي اقتينين .

ہ. ظرّانِ کرم میں بنیا دیاستیف کے تعلق اس قسم کی متعدّد آیات آئی بی نیکن ہم اس مقام پرصرف ابنی براكتفاكرية بن ان كى بابت مرسلوان كو بخوبى علم ب.

. روسی میں میں اس مرحم میں مرجم ہے۔ جس جہاد ہات یف کی اس قدر تاکیدا درجس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے اس کے تعلق مرزاصا نے جو کھے کہا ہے اسے پہلے بھی درج کیاجا چکاہے موضوع کی اجمیت کے پیش نظراس کا ایک شکرا ووبارہ

الما حنظہ فراسیتے۔ مرزاصا حسب نے کہا کہ ؛۔ ۔ اج سے انسانی جہاد ہوتلوار سے کیاجا ؟ تھا تفار کے تھے سے بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد بوتو تھی کام برعوارا كفانا ورابنانام فازى ركعتاب وواس رسول كرع صلى التدعليدوستمكى نافرانى كرتاب جس في آج سے تيروسورس پيلے فرايا كمسع موعود كے آنے برتمام الواركے جهاد ختم موجا أير كے. سواب يمير منظمور كے بعد الواركاكوئى جها دنبيں جارى طرف سے المان اور صلح كارى كاسفيد

جندًا بلندكياً يا المعين نبر، معه ) اس کی وضاحت میں مرزاصاحب نے بونظم مکمی تھی اسے ہم پہلے درج کرچکے ہیں اور پریمی بتا چکے ہیں کہ جہاد کو حرام .. فراردينے كےسلسلىمى انبول نے اتنا كچونكھ اجس سے ربقول ان كے بحاس الماريال تعمر جائيں . ا ہوری جامت کواس کا قرارے کہ مرزاصاحب نے داقعی تلوار کے جہاد کو مسوخ قراردے دیا . مِنامِ صَلِح إبت ١٨ جولاني الثلاث كافتتاحيدي اس احتراض كاجواب ويقع موسع كمرزها

اله وا منح رے ككسى غيركو بزور شمشيرسلمان كرنا و قرآل كى روست قطعة جاكزنبيں جها د بامتيف وين ك حفاظت كے لئے ہے . . اسی کوم زاصاحب حرام فراد دینے اور نسوخ تقبرات میں ·

خيجها دكوتزام قرار ديائقه كهاگياكه:-

معلیم بوناچائی کرجهاد دوقسم کا بوتای ایک ده جها دجوارشاد الی قاتلوا فی سبیل الله الذین یفا تلونکری تعیل بی کفار کے تعلد کے تواب بی قسال کی صورت بی کیاجا ای الذی بین یفا تلونکری تعیل بی کفار کے تعلد کے تواب بی قسال کی صورت بی کیاجا اید اور دومری قسم کا جهاد اسلام پراحترامنات کے دفیہ اور تبلیغ اسلام کی صورت بی بوتا ہے۔ اسس دومری قسم کے جهاد کو صفرت رسول کرم صلی الله علیه دستم نے جہاد اکرم طلقا مسوح نہیں کیا ۔ انہوں نے علمات اسلام کی تائیدی جہاد اصغر ریات انہوں نے علمات اسلام کی تائیدی جہاد اصغر دیات ہوئے اور دیتے ہوئے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعیل بی جہاد اکر وجاری رکھا۔

ہم جہادِ اکرادرجہادِ اصغرکی تمیز و تفریق میں نہیں الجھناج ہے <u>قرآن کرم میں ایسی کوئی تفریق نہیں</u>۔ ال صخرات کو بہرمال یہ سیم ہے کہ مرزاصاحب نے نوار کے جہاد کو نسوخ قرار دیا تھا۔ تلوار کے جہاد کا صمح قرآرِ فی ہو میں موجود ہے۔ ادرا یک جگر نہیں متعدد مقامات میں موجود ہے۔ اور مرزا صاحب نے فرمایا متحاکر ،

اب کوئی ایسی وی یا الهام منجانب استه نهیں بوسکتا جواسکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یاکسی یک حکم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا مو اوراگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جاحبت مونین سے خارج اور ملحدا درکیا فرسنے۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ احدی "حصرات دخواہ قادیا نی ہوں اورخواہ لاموری مراصاحب سے دعاوی کوسچا سیمے کے بنار پروائر اسلام سے فارج قراریا جائے بین اور بدایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار اور علی استی حقیقت ہے جس سے انکار اور علی استی استی استی کے بنار پروائر کا اسلام سے ان کے سی مسلک کومند کے طور پریش کرنا عام مسمانوں کے زدیکھی تا برائل میں جرم کے مرتکب سے ان کے سی مسلک کومند کے طور پریش کرنا عام مسمانوں کے زدیکھی مراصاحب کا دعولے تا بر بین جی اور میں استان کے دعولے کی تا بری بیش کیا جائے ۔ دیسے بھی مراصاحب کا دعولے مقا کہ اندوں نے جاد کو فعدا کے حکم سے بند کیا ہے ۔

بى نبيى كياجاسكتا بم في ال جگراوراس مع بيلى بى كى ايك مقامات پركها بى كەن دائىل كى روسىدج متعلقه مقامات يسين كئے كئے بي مرزاصاحب اوران كي تنبين امست محديد كافراد (مسلمان) سليم بي كي باسكة . يرقر في بعيرت كم طابق بمارى ابنى رائے ہے جو قول فيصل كى ينتيت بنيں ركوسكتى اصل بيہے کرکسی فردیا افراد کی جاعت کویری می صاصل نبیں ہوتاکہ وہ کسی کے کفرواسلام کے متعلق فیصلہ کرے وہ مون اپنی رائے ہین کرسکتی ہے۔ اس کاحق صرف اسسلامی مملکت کوحاصل ہوتا ہے جوا بینی طور پرفیصلہ کرتی ہے کرمسم کون ہے اور غیر سلسلم کون ؟ تسیّے ہم دیکییں کہ آئین پاکستان کی رُوست احدیوں ، کی پوریشسن کیاہے۔



### أستطوال باب

# المنتنى لوزيث

مرزا معاصب نے اپنی اٹھائیس سالد زندگی بحیثیت داعی بی جو مخلف دھوسے کے ان کی تغصیل گذشتہ صفحات یں آپ کے سامنے آبیکی ہے چونکہ وہ دعاوی مختلف صفحات پر بچھرے ہوئے ہیں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مختصرالفاظ میں انہیں کیجا کردیا جائے تاکہ بیک نظر پوری تصویر سامنے آجائے۔ ان کی دعاوی کی فہرست یول مرتب ہوتی ہے۔

- ١- برابين أحديه كي اشاعت كي زمائيين مناظر اسسلام كي يتيت.
- ٧- كشف والهام كى رُوسى ولايت كا دعوسك اس كم سائمة بي ختم نبوت ك شدت سعة قائل.
  - سود مخاطبت وممكالمست فداوندى كى روست محدّث محدّد المام اخرالزال بحبف كادعوى -
    - مہ مسیح موعود ہونے کا دعونے۔
- د ختم نبوت کے جدید معنی یعنی ید که نبی اکرم کی مبرتصدیق سے نبوت ل سسکتی ہے اور ی اسی نبیج سے نبی میں اسی نبیج سے نبی موں ۔ سے نبی موں ۔
  - ۲- ظلی بروزی ملولی نبی \_\_\_\_سول انتد کے اوتار ملکمین محتد.
- ، صاحب کناب صاحب شریعت نبی ایسا ی نبی جیسے سابقہ نبی گزرے ہیں . صاحب شریعت جدیدہ ' کرتم کی کے جہاد ( فتال بالتیف) جیسے حکم کو منسوخ بلکھام قرار دے دیا .
  - ۸. آخرِی بنی ر
- ۹. جداگانه دین جداگانه اُمت بسلمانون کود ترهٔ اسسلام سے فارج قرار دبیتے بوسے ان سے برمعالای میلی کی اور قطع تعلق.

ال کے ان دعاوی کے سلسلے میں ہمارسے علمار صفرات نے ان سے مناظرے کرنے شروع کئے اور ان پر کفرکے فتوسے لگائے . علمار کی طرف شے عائد کردہ کفرکے فتووں کی جنیست کیا ہموتی ہے اور در حقیقت ہونا کیا چاہیئے ۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ کیا چاہیئے ۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔

ا اسلام فدا کی طون سے عطا کردہ المان میں ہے ۔ دین کے معنی بیں نظام زندگی یا ضابطۂ حیات۔ پر نظام با مغابطہ علی شکل اپنی آزاد مملکت میں اختیار کرسکتا ہے۔ اس مملکت بیں اس کے احکام داقدار قوائین حکومت کی چٹیت سے نا فذہوںتے ہیں اگراپنی مملکت نہ ہوتوان کی حیثیت محض وعنظ یا اخلاقیات ر

المسلك السلام كوالدين كى يتنيت مع اختيارا ورمشكل كرف كم لئة وجود من آسة است مسلاى

ملکت کهاجا کمهے جس کا طبابطہ آئیں و تو اُمین قرآن کریم ہوتاہے۔ ۳۔ شق راسے واضح سبے کہ است لای مملکت در حقیقت ایجنسی ہوتی سے قرآنی احکام واقدار واحول کو عملًا نا فذكرسنه كى اس سے برہمى واضح ہے كہ يہ فريصنه صرفت اُمّت مسلم كے افراد مسرائجام دسے سكتے بيں غير ملم اس میں شریک بنیں ہوسکتے۔

به من سریسه ین برست و . ۱۶ اسلامی مملکت پی مسلم اورغیرسلم دونوں آباد موں گے بیکن (جیساک اوپر کماجا چکاہے) غیرسلم ندامورِ مملکت پس دخیل بوسکتے بین ندرموزِ حکومست پس شرکے ۔ اس اعتبارست اسلامی مملکت پس دوالگ الگ

گرده آباد بول کے مسلم اور غیرسلم \_\_ اسی کو دوقومی نظر پر کہاجا گاہے۔ ۱۵ اسلامی مملکت میں غیرسلم امور مملکت میں توسئر کے نہیں موسیحتے بیکن انہیں تمام انسانی حقوق حاصل موتے میں ورمملکت ان کے جان مال عزیت آبرو امعابد کی حفاظت کی ذمردار موتی ہے۔ نیز انہیں ندمہی

٦. تَصْرِيحاتِ بالاست واصِحبِ كه سلامي ملكت ينسلم ورغيرسلم ين حطانتياز كميني نام لكن كا وَلين فراچند، وتلب کرد کردان دونوں کی آئینی پوزیشن الگ، بگ، بوتی ہے۔ مراجنہ، وتلب کرد کردان دونوں کی آئینی پوزیشن الگ، بگ، بوتی ہے۔

٤. صدراة ل ميں جب اسسلامی مملکت قائم کتی تواس کے دائرہ اقتداریں بسنے واسے سلم اور غیر سسلم ایک دومرے سے بالسکل متمیتر اور الگ الگ تھے ...... بعنی مملکت آئینی طور برسطے کرتی تھی

کمسلم کون بی اور خیرسلم کون جملکت کے سواکسی کوکسی کے کفرواسسلام کے تعلق فیصلہ کرنے کاحق

حاصل نبی*ں تقا*ر

۸ اس کے بعد جب مملکت اسسالای ندرہی، تودین پذمهب میں تبدیل بوگیاا ورمملکت (لول مجھے گویا ،سسیکول ہوگئ جب مملکن کے باسٹ ندول کے کفرواسلام کافیصلہ کرنامملکت کا آئینی فرلینسر ندر ا تواسع ندمبى بيشوائيت في بين حيطة اقتداريس العليا الهول في كفرادراس الم كع فناوئ صادر كرسف ن وع كرفية يد يد ظاهر سے كدان فتاوى كى جنئيت ان كى داتى آرار كى سى كقى ميكن يہاں ايك اورعقيب و وضع كراياكيا. وه به كرض سلمال ك تعلق به حضرات فتوك صادر كردسيت كداس في اسسال م جهورٌ ديا ميد است مرتد قراردت دياجاتا. اورمرتدكى سسنامتل يادرسك كاسسلام چورد ويين سيمراديي نيس كه وه مسلمان عيساً في يبودي يا مجوسي وغيرو موجاتًا جن مسلمان كي تعلَّق يدكه دين كراس كي عنسائد اسب لام کے مطابق نہیں رہے ایعنی ان حنراًت سکے عقائد کے مطابق نہیں رہیے اُسے مرتد قرار دے کر مدر پر قتل کردیا جاتا ۔ ان فتا وسلے کی رُوسسے جس قدرِ مسلما نوں کا خون نودمسلما نوں کے بائتوں بہارہے اِس كے چينٹوں سے ہماري تاريخ كے اوراق لالدزار بسنے چلے آرست ميں ..... يوعتبده قرآ كوم كوكھ كا موئی تعلیم کے خلاف ہے. وہ مذمبی آزادی کاعلم دارسے اور تبدیلی مذمب کوجرم قرار نہیں دینا۔ اسی لتي من في كها ب كريد عقيده وضع كرده ب اس كئه كرجوعقيده بانظرية قران كرم مح فلان بوگاه ابعد کا وضع کردہ ہوگا بچونکہ بن اس موضوع پربست کھے لکھ چیکا موں اس کئے اس مقام پراس کے اعادہ كى ضرورت نبيس. اس سوال ست دلچىسى رىكىنے والى مصرامنن ادارہ طلوع اسلام كى طرف سيے شائع كردہ كتابية تتل مرتد كامطالع كري،

و انگرز مندوستان میں آیا تو اس نے نمام باسٹ ندگان ملک کو مذہبی آزادی دے دی ،س کا بيجريه مؤاكه بمارسع علمار كفرك فنوس توبرستورصاد كرت رست ببكن ان كي نتيجرش كسي كاخوان نربها ان کے فتا والے کفر کی ہے محا بیوں کا یہ عالم تھا (اورہے اکسلمانوں کاکوئی فرقدایسا ہنیں جس پر دوسرے فرقوں کے علمار "کے کفر کا فتوٹے نہ نگایا ہو ۔۔۔۔ بالفاظِ دیگر اس وقیت عالم اسسلام میں شاید بی کوئی مسیلان ایسا موجوان کے فیصلول کے مطابق کا فرز قرار پاچکا ہو بیکن ال فتووّل سے مسی كالجهانبين بكرتا كفا. وه ديليه كا ديسامسلمان رمثا كفا ( اوررمَناسَب اس سے البتدا تناصرور موتا ہے كم

یہ حضرات وقتی طور پرعوام کومشتعل کر دسیتے اور اس شخص کے پیچیے لگا دسیتے ہیں جس پریہ کفر کافتوسٹ عایدُ کر دیں ۔

می بروری . ۱۰ پر سختے ہندوسستان میں وہ حالات جن میں مرزا غلام احد سنے مختلف دعاوی (مبنجلہ وعو ئے نہوست. کتے علما شیفے صدیم مول ان پر کفر کے فتوے کاستے میکن (جیساکدا و پر کہاگیا ہے) ان کی چیٹی سنت میص نظری رہی .

اد برعیان باطل میں مرزاصا حب کی پوزلیشسن بائکی منفردے دوسر قبل نے بخت کے دعویت کے توخود ہی سے بائل منفردے دوسر ان کے حقیت کے دعویت کئے توخود ہی سے الک بوگئے ۔ الم زانان کے مائے کسے توخود ہی سلمانوں سے الگ بوگئے ۔ الم زانان کے مائے کسے موجود ہی ہوگئی جیسی دیجر الم نما ہمیں کی تھی لیکن مرزاصا حب نے دعو نے بنوت کیا تو کہا کہ مسلمان وہ ہیں ہوئی سیاسی نہیں ، بعنی انہوں نے اسپنے مواساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر قراردے دیا ۔

کو کافر در دستے دیا. میکن جس طرح ( ہندوستان میں ہمار سے علمار سکے فتوسائے سے مرزا صاحب اور ان کے تبعین کا کچھ نہ گڑا اسی طرح مرزاصا حب سے فتوسلے سے ان پر کوئی اثر مذہوًا .

مسلمانان مندنے ایک اسسلای مملکت مشکل کرنے کا مطرک ایجسس کی بنیاددوقومی نظریہ پر متی کرتے بعثی اسلمانان مندنے ایک اسسلای مملکت کرنے کا پہلا کام پر تھا کہ بہاں دوقوقی نظریہ کو عملاً مشکل کرتے بعثی سلمانوں اور غیرسلموں کا تعیّن کرتے اور انہیں ایک دو مرسے سے الگ الگ قرار دیتے اس کے مقبون کی آیدی حیثیت بھی متعیّن موجائی بیکن مملکت باکستان نے دوقومی نظریہ کو بالاتے طاق رکھ دیا اگر جہان الفاظ کو برابر دسرات رہے اور دہرات مملکت باکستان نے دوقومی نظریہ کو بالات طاق رکھ دیا اگر جہان الفاظ کو برابر دسرات رہے اور دہرات کے ملکت باکستان نے دوقومی نظریہ کو بالات طاق رکھ دیا اگر جہان الفاظ کو برابر دسرات رہے اور دہرات کی مملکت بازیر دسرات رہے تھے کہ بہاں بھی شہری آزادی کی ضما خت حسب باق دی گئی تھی اس کے خوار دیا ہے تعین نہیں کرسکے تھے کہ مسلمان کیتے کہ جس بازیار یہ اس کی در بھی بہی تھی کہ دونید ملکت کا تھا کہ دہ تعین نہیں کرسکے متعیک مسلمان کیتے کے بی اس کی در بھی دی رہے ہی دی رہے کا اور غیر سراک کا دوغیر سراک اور پالے گا ۔ مملکت اس فراح نے گا اور غیر سراک اور پیشن کرے کہ مسلمان کیتے کی جس بار بار یہ تو مربی ہی دی رہے کا مملکت کا تھا کہ دہ تعین کرے کہ مسلمان کیتے سے گا اور غیر سراک کو بر دوجہ کی ہوں کی دونی مربی ہی گا ۔ مملکت اس فراح نوار کی اور پر دوجہ کا دوخیر سراک کا تھا کہ دوخیر میں اور پر دوجہ کا دوخیر سراک کا تھا کہ دوخیر سراک کا تھا کہ دوخیر سراک کے کہ دوجہ کی کہ دوجہ کی ہون کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کو دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کو دوجہ کی دوج

م ہندو سنان میں تھی. پر ساموا و سے آتین میں بہلی باراس کی صراحت کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی مشعرط کیا ہے۔ وہ پر سنگ میں ہے۔ ويمنغسم مندوستان مين كشي.

اسطرح که

، المين من كهاكيا ب كه صدرا وروزير إعظم كے لئے مسلمان مونالازمى ہے۔

ہ۔ صدرا وزیرِ اعظم کے صلف امرین اس امر کا قرار لازمی رکھا گیا ہے کہ وہ صنور کو اخری نئی سلیم کرتے بین اور آپ کے بعد سلسلۂ نبوت کو ختر قرار ۔ نتریم مین اور آپ کے بعدسلسلۂ نبوت کوختم قرار دیتے میں .

م. اس سے بالواسطہ یہ طے پاگیا کہ بین کی روستے کسی کوسلمان تسلیم کے جائے کی شرط یہ ہے کہ وہ اس امر برايمان ركھے كەنبوت كاسلسلە ھنوركى دات برختى بوگيا ... بالفاظ دىگر بوشخص اجرائے بۇت كا قائل مو اسعة بَن كي رُوست ممال سليم مين كياجا سكتا (واضح رسي كه قرآ ل كرم كيكسي محم كونسو اور حوام قرار دینائے باتے حولیت وعوالے نبوت ہے۔ اس ملے اس کا مَدعَی یامعتقد بھی اجرائے بوت

م. آئين مِن مِندو إسى عيساني، برهول كوغير مم أفليت فرارديا كيا ہے اب آئين كى مذكورہ بالا شرط كى

رُدست جو كلى عبر الم قرار إست كان اس كاشاران الليتول بي بوجائے كا جساکہ کما جا چکا ہے۔ ان عَبِر الم اللِّنيتوں کو تحفیظات کی ضانت دی گئی ہے بیکن جہال آکے حقوق **کافلّ**ق ہے ان یں اور سلمانوں بن کوئی فرق نہیں کیا گیا ۔۔۔ بجزاس کے کہ غیرسلم صدریا وزیر علم نہیں

سكا اس اعتبارسے ديكھئے تو (سردست، ان كى بوريشن سلمانول سي بسترسے -۵. آئین کی مذکورہ بالاست رط فیصلیر کن تقی جس سے اس سیکلید کوستقل طور پر حک (اور جتم ، ہوجیب انا چاہئے تھا بیکن سوال یہ ربر غور آگیا کا مزاصاحب کے متبعین کواج انے موت کے اسنے والے سیم ، ... کیاجا سخراہے یا نہیں ِ ان سطور کی تسوید کے وقت یہ سوال بارلیمان کے زیرِغورہے اس لئے ہم اس

سلىلىم كونىين كبرسكت البته حوکچه اس کتاب میں ہیٹ س کیا گیاہے، س ک روشنی میں فارین خود ایک متیجر برہا ہے سکتے میں بھاری قرآنی بصبیرت کے مطابق مرزاصاحب سے متبعین اخواہ وہ فادیا نی ہوں اورخواہ لاموری، آپ

مُعَجَدًىٰ يَهِ كَافِراد قرار منهي بالسكت ان كي مَيني حِنتيت كياستعين كي جاتي ہے اس كے لئے يس مكتف

نبین مجھے نوصرف بارگاہِ خد وندی میں جواب دیناہے۔ اور اسی جوابدی کا احساس اس کتاب کی مددیں کا جذبہ محرکہ ہے۔

بسس تخرير

يرسطوراس وقت الكعي كمئى تقيس جب" احداد ن كفروامسلام كامسئله بإرايمان مين زيرغور كق اس كم بعد كبيا بوكان المستمد المستمد

### نوال باب\_

## معتام نبوت

ختمِ نبوّت سے علّق تجلہ مباحث کے بعد' وہ تصوّر سامنے آتا ہے جس سے ایک حتّاس مسلمان کی کیفیست یہ بموجاتی ہے کہ

ناطقىرىسىر بحربيان كداست كياسكيت

ہم نبوت کی تقیقت اور امیت کو تونبیں جان کتے سکن قرآن کرم نے مقام بہوت کا بوتصور بیشس کیا ہے دواس قدر عظیم اور ابند ہے کہ ساری کا سُتات اس کے سامنے جمکی ہوئی نظر آئی ہے میں نے اس سلسلہ یں اپنی کتاب معراج انسانیت اسکے آخری باب میں لکھا ہے :۔

نبوت کامقام اس قدر علیم المرتب یک اس کے تصورے دوج بی بالیدگی نگامول بی المیدری دوخندگی المیسیت دارون بین قرت احول بی دوخندگی فضایس تابندگی اور کائنات کے ذرہ درہ میں زندگی کے آثار نمودار موجات بین نبی کاپیغام انقلا فضایس تابندگی اور کائنات کے ذرہ درہ میں زندگی کے آثار نمودار موجات بین نبی کاپیغام انقلا آفویں دین د دنیا کی سرفرازیوں اور سربندیوں کا ایمن موقاب وہ مردول کی ستی برصور ارفیل مجھونک دیتا ہے۔ اس سے قوم کے عوق مقلوج میں بھرسے خون حیات رقص کو نے گا۔ جا آگی وہ اینی فت کوزین کی ستیوں سے اعفار آسمان کی بلندیوں کے مبنج ادیتا ہے اور ان سے دہ اپنی ہوش وہ ایک باعظ میں ذمن کی خوافت اور دوسرے میں آسمان کی بادیث است کے دیتا ہے وہ اپنی ہوش وہ ایک بوش کر ایک بوش کی اعتبار اور کی بیتی ہے آرزو کی آئی کوٹ بیتی ہے آرزو کی آئی تعلیم اور کوٹ بیتی ہے آرزو کی آئی تعلیم کا مناست کو صابع و خواد ندی پر تشکل ردیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی کوٹ بیتی ہے آرزو کی آئی تعلیم کوٹ داری کی پر تشکل کردیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی کوٹ بیتی ہے آرزو کی آئیکوں

یہ کفامقام ہنوت جیسے سمع قرآن سے اکتساب منیا کے بعد میں نے ان الفاظ میں بہشس کیا کھا۔ اس کے بعد ہمارے مسامنے ایک مذعی نبوت آ اسے جس کی ساری عمرانگریز دن جیسی ابلیسی سیاست کی مامل قوم کی غلامی کی تلقیں و آکید میں گزرجاتی ہے۔ وہ لیفٹیننٹ گور زببادر کو دینواستوں پر درنواستیں گزارتا ہے کہ میں نے آپ کی ،س قدر فدرست کی ہے "آپ اس کے صلہ میں میری حفاظت بھی کریں اور خصوصی مراحات سے می نوازیں اسو جے عزیزان من اکر اس سے نبوت کو کس مقام پر لے آیا گیا ہے ؟ بہی وہ احساس مقام جس سے ترب کرا قبال نے کہا کھا کہ

فتنة طّبت بيعناهدا است س كى جوسلمال كوسلامين كابرسترارك

مقام نبوّت کے تعارف کے بعد ہیں نے اپنی مذکورہ صدر کتاب ہیں لکھا کھا ، مقام بوّے توایک طرف سٹمع نبوی سے اکتساب طیا کرنے والے مردِمون کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگا ہوں سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ایک انتہ کے سواکسی کا نوف

اس کے برعکس دیکھنے کہ آپ کواس عبد کی مجدد کیت ، مبدو آبت ، مسیحیت اور نبوت سے . محکومی ومسکینی و نومیس دی جاوید

> کے سواا درکیا ملا؟ یہ آئے والا آیا ۔ اکرچلابھی گیا اور قوم کی حالت یہ کہ وہی نالہ سحری رہا' وہی آونیم سنسبی رہی

کچه ملنا توایک طرف اس کی فاکستر باریندی کبین کوئی دبی موئی چنگاری متی تو ده مجی اس تخفی مرگ ورکی برکت شسے بچه بجها گئی. پر فرق ہے ایک زنده قوم محا بنا را در مُردوں کی بستی کی لاشوں میں.

ہے اسکی نگہ فکر وعمل کے لئے مہمیز ہوجاتی ہے خاک جمینستاں مشرر آمیز کس درجہ بدل جاتے ہیں خاان تحرفیز دیتی ہے گدا دُن کوشنکو و جم و پرویز

موہندہ آزاد اگر مناہ سب البام اس کے نفس گرم کی تا نیر ہے ایسی شاہیں کی ادا ہموتی ہے مبل میں فعدا اس مرد خود 'گاہ د خدامت کی مجت محسکوم کے البسام سے انٹد بچاستے غارت گرِ افوام ہے وہ صورست جینگرز

قوم کے دل میں جرأت وبسالت کے حوصلے بلندگرنا توایک طرف خوداس کی اپنی حالت یہ تقی کہ جب مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے متعلق بالکت آمیز پیش گوئیاں شائع کرنا نثروع کر دہی تو مخالفین نے ان کے خلا ضابطہ فوجداری دفعہ منظ اسے تحت ڈپٹی کمشنر گور داسپور کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اس مقدمہ میں انہوں نے ایک اقرار نامہ داخل کرے معافی مانگ نی افرار نامہ کے الفاظ یہ منفے ؛

من مرزا غلام احدقاد إنى بجعنور ضراد ندتعالىً با قرار صالح اقرار كرتا بول كرا منده ..

ا میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پرمیز کرول گانجس کے بہنعنی موں یا بیسے عنی خیال کئے جات ہیں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پرمیز کرول گانجس کے بہنعنی کا دہ جات کی کہ کا دہ مورد عناب النی موگا.

۷۔ میں خدا کے پاکس ایسی اپسل ( فراد و در نواست ، کرنے سے بھی اجتناب کروں گاکہ وہ کسی خص کو دیعنی مسلمان ہویا مندویا عیسائی دغیرہ ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان طاہر کرنے سے کہ وہ موددِ عمامبِ الہی ہے ' یہ طاہر کرے کہ ندم ہی مباحثہ میں کو ل سچا اور کون جھوٹا ہے۔

۳. ین کسی چیز کو البام بناکر شانع کرنے سے مجتنب رہون گاجس کایہ خشار ہویا جوایسامنشار میں کسی چیز کو البام بناکر شانع کرنے سے مجتنب رہون گاجس کایہ خشار ہویا جوایسامنشار دیکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہوکہ فلال شخص (یعنی سلمان ہونواہ مندویا عیسائی وغیرہ) ذکست انتھائے گایا مورد مقالب اللی ہوگا.....

ا، جہال تک میرے احاطۂ طاقت بیں ہے ہیں تمام انتخاص کوجن پرکھے میر انٹریا اختیارہے بڑے ا دوں گاکہ وہ بھی بجائے خود، س طریق پر عمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا یں نے دفعہ ا تا ہے ہیں اقرار کیا ہے۔

المعب

مرزاغلام احد بقلم خود دستند: جے ایم. ڈونی ڈریٹرکٹ مجٹریٹ. ۱۹۴ فردری مواهدائد سواگر مشرقو کی صاحب (ڈریٹر مجٹریٹ منبع محوردا سپور) کے روبرویس نے اس بات کا اقراد کیا ہے کہ یس ان کو ( مولوی میرحین صاحب بنانوی کو) کا فرنبیں کہول گاتو واقعی میرایہی ندمب ہے کہ یں کسی سان کو کا فرنبیں جانی۔ اثریا ق انقلوب صنا المعنقد مرز افلام احمد قادیا فی صاحب ا حدالت سے یوں چھنکا راحاص کرا میا اور اس کے بعد ساری عمر سسلمانوں کو کا فرقرار دیتے رہے اہم سمجھتے میں کہ اس کے بعد اس موصنوع پر کھیے اور ایکھنے کی صرورت نہیں ۔

### . مرکت بازگشت

اس ملویل سفریس بم فے جورا سستند ملے کیا ہے بہتر ہے کہ اس پر ایک مگر بازگشت وال لی جا ستے . سب سے پہلے پرسٹھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم کے بعد نبوت کے امکان کاتھ توریعی انسان کوا تریب محسب مدید کے دائرہ سے خارج کردیتا ہے۔ دوس سے یہ کہ نبوت کی مخلف تسمیں نہیں بوتیں بنوت کی ایک ہی تسم ہے اور وہی اصلی در حقیقی نمونت موتی ہے جوخداکی طرف ہے وہبی طور پر ملتی تھی۔ نبوت کے عنی ژب نعداکی طرف سے براہ راست على حاصل بونا اس علم كووى إاس نبى كى كمّاب كهاجا ما تفالية وحى اپنى آخرى مكمّل اور فيرنسبدل شكل ي قرآن كي دفتين من جميث ميث يميث سے لئے مفوظ كر دى گئى. للبدا نبوت كا خاتمہ ہوگيا. اب اگركو كى شخص فران كرم کے حکم کو منسوخ کرنے کا دعوے کرتا ہے تودہ مَدعی نبوّت ہے۔ للذا بھوٹا ا ورخدا کے خلاف افتراکرنے والا ۔ بروزی علی تدریجی اتباعی بوت کاتصور مھی خلان قرآن ہے اورسیت تموعود مخدد اور بہدی کا ذکرتک بھی قرآن میں نہیں جنتم نبوت کے بعد رسانسٹ محدثیہ کا حملی نفاذ قرآنی نظام حکومت کی شکل میں ہوگا۔ اسی نظاکہ كى وارب أمنية محديد فيرالامم بدير بب كك وه نظام قائم را الممنت بس كونى مدعى نبوت بيدانه مؤال اب س قسم کے ترعی س لیے اُنٹے کھورے موتے میں کہ اُخت کی وہ نظام اِنی نبیں رہا ۔ ان ترعیوں کے دعاوی كے ابطال كى عملى صورت يہى ہے كدوئيا يس بھرسے دين كانظام قائم كرديا جاستے" آسفے والے" كا انتظار مايوسى کا بدد اکردہ موتاہے جسب نظام خداوندی کے قیام سے مایوسی ختم موجائے گی تو بھراُمنٹ کوکسی نے ظہور کی طلب وہستھو تبین رہیے گی اس وقت ایران کے بات اور بہار آنند کی سبھ میں بھی یہ بات آجائے کی رقرآن ریوسے الم میبل کی طرح خسوخ العمل نہیں ہوگیا۔ بلکہ وہ انسانی زندگی کے تقاصوں کو پورا کرنے

کے لئے ابری اصول حیات اپنے اندر رکھتا ہے اور اس وقت قلایا نی بتوت یا مجد دیت برجی پر حقیقت اض ہوجائے کی کہ رسالت مختریدا س طرح ابدیت در کنادہ کہ نداس کا دور کمبی ختم ہو سکتا ہے اور نہی مردِر زوائر سے وہ ایسی بوسیدہ ہوجاتی ہے کہ اسے تجدید کی صورت لاحق ہو، اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ یہ رسالت اس شجرطیت کی طرح بہا بنزان نا آسنسنا کی مظہرہ ہے جس کے متعلق کہا گیلہ ہے کہ اُ کلکھا کا آرائی قرظلی کا ۱۳/۲۵) جس کے سائے بھی ہی شدی کھنے اور کھنٹ سے رہتے ہیں اور جس کی شاخیں بھی ہرموسم ہی مجلوں سے جمکی ہوتی جوٹے مدی و موں کی زبول حالی کی خاک سے پیدا ہوتے اور ما یوسی کی فضایس پروائ پڑ اسے ہیں ، زندہ قویں اپنے دعاوی کی صداقت کی آپ دنیل ہوتی ہیں اور رسالت محدید میں ہو قرآن ہی کا دوسرانام ہے ، قیامت تک یہ قرت ہوجو دہے کہ وہ ہراس قوم کوزندگی عطاکر دسے جوزندہ دہنے کی تم تی ہو۔ قرآن کا پیغام ، ابنی حقیقت سے نا آسند نامسلمان کو پکار بیکار کر کہدر ہاہے کہ ۔

سے ہو سے نا دانی کہ تو محتاج سے تی ہوگیا مے بھی تو میں انھی تو ساقی بھی تو مجھنا کہی تو ولئے نا دانی کہ تو محتاج سے تی ہوگیا مے بھی تو ناملے تی تو ناملے میں خدا کا ہم خری پیغیب المعنید سیاخ جر تو جو ہر آئیں۔ نہ تر این میں داروں میں مدر مرد اللہ میں میں اور میں میں اور میں میں اللہ اللہ میں میں

میکن یہ (مسلمان) ترا کے بین فداکا آخری بیغام اسی صورت بی بوسکتا ہے جب اس کا ایمان ہوکہ فدا سے براہ راست علی ماصل ہونے کا اسکان حضورت تم المرسلین کی ذات اقدس پرختم ہوگیا۔ اور قرآن کریم قیامت کے براہ کا اسکان حضورت تم المرسلین کی ذات اقدس پرختم ہوگیا۔ اور قرآن کریم قیامت سے براہ کا ایک حرف بھی خسورت نہیں ہوسکتا۔ اس کا ایک حرف بھی خسورت نہیں ہوسکتا۔ اس کا دیست خرنبویت کہتے ہیں۔ اس کا دیست تحریب کہتے ہیں۔

وَالْمِيتَ لَام پروبز



کتاب آپ نے بڑھ کی جیساکہ آپ نے "بیٹس لفظ" یں دیکھ لیا ہوگا اس کامسوّدہ اپریل سے المامی مستوسلی میں ہوگیا ہے۔ ا ممکل ہوگیا بھا اور کتا بہت سے دہ کاپیال اواخ جون ہیں پریسس یں جاچی تھیں ایکن "احد بول "سے تعسلی " لاریچر پر عاید سے دہ پابندیوں کی وجہ سے اس کی طباعت روک وی گئی ال پابندیوں کے اُمیر جانے کے بعد یہ شائع ہوسکی اس دوران میں حکومت پاکستان نے ایم شعب اوائد کی فیصلہ دیا کہ جوشی اس حقیقت کوت ایم بین کتا کہ نبرت سلسلہ انہیار کوام کی آخری کوئی محدّر سول اللہ کی جوشی اس حقیقت کوت ایم بین کتا کہ نبرت سلسلہ انہیار کوام کی آخری کوئی محدّر سول اللہ کی ذات احداد س پرمطلقاً اور فیرشروط طور پرختم ہوگئی یا چھنی دسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دھو

وات افدس برمطلقا اور مورشروط طور برسم بوسی یا جوسس دسول المدید ابعد جا بوسے اور جا واقع کا داور کا است خواہ دو کرتا ہے جواہ دواس لفظ کو کوئی معنی پہنا ہے یاکسی رنگ بی مدعی نبوت مو دو اور جو شخص

ایسے تری بوت کونی یا زمبی ریغادم لملے آئین اورقانون کی روسیمسلمال نہیں ۔

ئىزىدىمى فىصلەكىياًگياكة احدىول كى دولول جاعتول (قاديانى اورلامورى) كوغيرسلم اقليتول كى فېرسىتىن

شائل كباجلت

آپ نے تمن کتاب میں دیکھا ہوگاکیں نے مختلف مقامات پریہی مشورہ دیا بھا اور پریمی کہا تھا کہ پر مسئلہ علمار کے فتووں سے حل نہیں ہوگا، حکومت کے قانون نے اسے حل کردیا۔ لِنٹرانجہ دکے جس حقیقت نے مصابح علمار کے فتوں کے فتوں کے فیصلہ کی شکل اختیار کی تھی، قریب جالیس مصابح بھی میں میں میں بدرگا ورت العیس سال کے بعد اوہ آئیں پاکستان کا حقہ بن می بیری زندگی کامٹن تھاجس کی تکمیل پری بدرگا ورت العیس میں میں بدرگا ورت العیس میں بدرگا ورت العیس میں میں بدرگا ورت العیس میں بدرگا ورت العیس میں بدرگا ورت العیس میں بدرگا ہے ہوں کی بدرگا ہوں کا میں بدرگا ہوں کی بدرگا ہوں کیا ہوئی ہور ہائے کہ میں بدرگا ہوں کی بدر ہائے کہ بدرگا ہوں کی بدر ہائے کہ بدر ہائے کر بدر ہائے کہ بدر ہائے کہ بعد ہائے کہ بدر ہائے کہ بعد ہائے کہ بدر ہائے کی کے کہ بدر ہائے کہ بدر ہائے کہ بدر ہائے کہ بد

میرے ان جذبات انساط وسٹ کری دجہ یہ نہیں کہ مجھ احدی "حضرات سے کوئی پر محقی الرسی میں اسلام خدا کا آخری اور میں ہوئی ہے ۔ اسسلام خدا کا آخری اور مکس دین اسی صورت میں قرار پاسکتا ہے کہ بوت محصاس قدر خوشی ہوئی ہے ۔ اسسلام خدا کا آخری اور مکس دین اسی صورت میں قرار پاسکتا ہے کہ بوت محسد الله کوئی آمام اور انسان کے لئے قیامت تک قائم و دائم سیم کیا جائے ہے جوئوں اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ دیکھ دائم سیم کیا جائے ہے اسلام کی اس بنیاد اور نبوت محتریہ کی اس انفرادیت اور اختصاص کوختم کردیتا ہے ۔ دین کی اساسا کیا سے کام میں ہیں وجہ ہے کہ کہن سے کام سے محتریہ کا میں میں دیا ہے ۔ دین کی اساسا کی اس میں کا دور نہوت کوئی کی اس انفرادیت اور اختصاص کوختم کردیتا ہے ۔ دین کی اساسا کیا سے کام میں کا تقاصنا ہے کہ وجہ ہے کہ کہن ہر ہے کہ کہن ہر ہر ہے۔ اس مقصد کی کھیل ہر ہر ہر ہے۔ اس مقصد کی کھیل ہر ہر ہر ہے۔ اس مقصد کی کھیل ہر ہر ہر ہا ہو اور کی بنیادی وجہ ہر ہے۔

۲۰۱۳ کی دوسری وجا اور می ہے۔ اسسلام مین دنیاوی امورا ور فرہبی امور می ننویت اور مغائرت بنیں۔ یہ تمام اموراسلامی مملکت کے دائر اقتدار کے اندر موقے میں اس سے پیٹوائیت (PRIEST HOOD) کا تصورا ور وجود ختم ہوجا تاہے۔ صدرا قال میں اجب اسسلامی مملکت قائم تھی آپ کو فرہبی بیشوائیت کا مونشان تک نہیں ہے گا رجب اسلامی مملکت کی جگہ طوکیت نے لیے فر فرہبی بیشوائیت کی وجود فرس آگئ دار شویت قائم ہوگئی ۔۔۔ دنیا وی امورا حکومت نے تو دسنبھال لیے اور فرہبی بیشوائیت کی وجود فرس آگئ در شویت قائم ہوگئی ۔۔۔ دنیا وی امورا حکومت نے تو دسنبھال لیے اور فرہبی امور علمار کی تو بل می دے در نیا ہے۔ در نیے گئے میری زندگی کا دوسر امش خلافت علی منہا جر رسالت کا احیار بعینی قرآئی مملکت کا ایود گرقیام ہے۔ اسی مقصد کے بیش نظر می اور اس نے تو بک پاکستان میں امکان مجرحقہ لیا اور اسی کے لئے تی تواس کی می بھی وجود نہیں درخالفت ہور ہی ہے تواس کی می بھی وجود نہیں دمتا ۔۔۔ دو جانتے میں کرقرآئی مملکت میں فرہبی بیشوائیت کا دجود نہیں دمتا .

بن ان صرات سے کہتا ہوں کہ سکم اس کے مناظروں یا فتووں سے نہیں ہو سکے گا۔ آب اس کے لئے حکومت سے کہئے۔ نیکن یہ سکے گا۔ آب اس کے لئے حکومت سے کہئے۔ نیکن یہ اس کے لئے آبادہ نہیں ہوتے کئے۔ ان کامسلک یہ کفا کہ اس سے لئے آبادہ نہیں ہوتے کئے۔ ان کامسلک یہ کفا کہ اس سند کا تعلق اعتقادات (کفرواسلام سے اوراعت اوراعت کی متعلق فیصلہ کرنے کے مجاز ہم ہی ہیں۔ حکومت نہیں حکومت کا فیصلہ جارے حیط ہم اقتداریں مداخلت کے مرادف ہوگا دیکن زلمنے کے تقاضوں نے ایسے حالات بیداکردیئے کہ اس سند کے فیصلہ کے لئے انہیں حکومت سے کہنا پڑا اور نوت برس سے جوعقدہ لا پنجل جلاآر ہا تھا حکومت کے فیصلہ کے لئے انہیں حکومت سے کہنا پڑا اور نوت برس سے جوعقدہ لا پنجل جلاآر ہا تھا حکومت کے

يحسينه

ایک قانون نے اس کاحتی فیصلہ کردیا اس سلسلہ میں ہونچہ مؤاا درجس طرح مؤاوہ اس تنویت کی بنیاد کر میں تزلزل بیداکر دینے کے سلئے پہلا اور نہایت اہم اور مؤترا قدام ہے۔ جسے یہ حضرات صدیوں سے مستحکم کئے چیائے آرہے ہتے اس سے ایک ایسی نظیرقائم ہوگئی ہے جس سے مملکت پاکستان کے اسلامی بننے کی دایس ہمواری قیصلے تر آنی حدود کے اندر ترہی کی دایس ہمواری قیصلے تر آنی حدود کے اندر ترہی کی دایس ہمواری قیصلے تر آنی حدود کے اندر ترہی ہوتے اسی جرآت و تد تربی حدود کے اندر ترہی اللہ میں کی طرف ایک نہا ہت مبارک اقدام ہے اور میرے مزید سے کرتی جائے ۔ یہ می میرے بیش نظر نصب العین کی طرف ایک نہا ہت مبارک اقدام ہے اور میرے مزید سے مزید سے دو انہاں کا جذبہ محرکہ ۔

سراس کتاب کے مطالعہ یہ بینی میں آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ حکومت کا یہ فیصلہ کوئی نیا فیصلہ نہیں مرزاصاص کے دعوے کی بنیا دی اینشہ مسلی نول سے علیحدگی اور اپنی ہداگانہ "امت" کی تشکیل پر رکھی گئی کتی محومت کے حالیہ فیصلہ نے مون اس امروا قعہ کو آئینی حیثیت دے دی ہے اور ایساکرنا آئینی طور پر صروری بھی تھا جس مملکت کی بنیا داسسلام پر ہواسلم اور فیرسلم میں انتیاز و تعرفی اس ایساکرنا آئینی طور پر صروری بھی تھا جس مملکت کی بنیا داسسلام پر ہواسلم اور فیرسلم میں انتیاز و تعرفی اس کی قانونی صرورت اور آئینی فریصنہ ہوتا ہے "احدی حصرات" نے اس فیصلہ سے مجھو کھویا ہی بنبی مرقب ایک کی تعالم میں مسلم میں تصبیص و تمیہ نہیں ہوتا ہے کہ کہ کہ کا میں اس اعتبار سے بہتر پوڑسیٹ میں جس کی حفاظ میں نہیں ہونا چا جی جس المن الما الذّ تہ" کی ضانت ما صل ہے مسلم افلیت میں اس حالے جا تھوں ابنیں کسی میں حصر میں بھی رہی گے ۔ فیرسلموں کو تو" اہل الذّ تہ" کہ ابی اس سلے جا آ ہے کہ اسلامی ملکت ال کی ہرطرے کی حفاظت کا ذمریتی ہے ۔ حیر سلموں کو تو" اہل الذّ تہ" کہ ابی اس سلے جا آ ہے کہ اسلامی ملکت ال کی ہرطرے کی حفاظت کا ذمریتی ہے ۔ حیر سلموں کو تو" اہل الذّ تہ" آبرون نہ ہم بی شعائر اسب کی حفاظت ۔ حیر مناظ است کی حفاظت کا ذمریتی ہے ۔ حیان مال احزت آئیں اسے کے حیر مناظ است کی حفاظت کا ذمریتی ہے۔ حیر مناظ است کی حفاظت ۔

ہرو مدبی میں رسب میں دیکھ دیا ہوگا کہ رسول امتٰد کے بعد باب نبوت کے کھل جانے کا بنیا دی سبب ایک المنے والیوں کا سلسلہ آپ نے یہ کی دیکھی دیا ہوگا کہ رسول امتٰد کے بعد باب نبوت کے کھل جانے کا بنیا دی سبب ایک آنے والی کا سلسلہ ختم ہوگیا ہوں نے آخری بارآ نا تھا بچودہ سوسال ہوئے وہ آگیا۔ اب خدا کی طرف سے کوئی بنیں آئے گا۔ نبر بی اسٹے کوئی خدا کی طرف سے کوئی بنیں آئے گا۔ نبر بی اسٹے کوئی خدا کی طرف سے کہنا تھا اسے برا و راست علم حاصل کرسکے گا، خدانے جو کچھ نوع انسان سے کہنا تھا اسے اس نے آخری مرتبہ کہد دیا اوراب دہ قرآنِ مجید کے اندر سکی شکل میں محفوظ ہے۔ تعقب کی کنگ کر تبل کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کی گا ہے۔ کا در اس کوئی آب کی گا ہے۔

بات باتی نبیں رہی جسے اس نے انسانوں سے کرنا ہو۔ لبذا فدا کے سائھ مخاطبات ومکالمات کا امکان تعتُّ كِلمنتُ رَبِكَ كَمِنا في اور عقيده حتم برقت سے متناقعن ہے" آنے والے بمانظريہ يحسر غير قراني ساور دوسرول کے بال سے ستعارایا موا اُ دنیا کے سرندم سبسی اسے والے کا عقیدہ محقاادرامسلام کوان براس لحاظ سے میں برتری صاصل تھی کہ اس میں آنے والے " کاعقدہ نہیں تھا ہواس کے محمّل مونے کی دلیل تی ان ابل ندامب فی اسلام کی اس برتری کوختم کرنے کے لئے وضعی روابات کے ذریعے آنے والے کا حقیدہ ماں ابل مدام کے مردیا ادراسے اس قدرا ہمیت دی کہ وہ کفروا سلام کامعیار فراریا گیا بجب کے بی عقیدہ ہم میں باقی رہے گا جھوٹے مرعی بیدا ہوتے رہی گے .اس کا واحدُ سل بہاہے کہ ہم اُپنے ہر حقیدہ اور نظریہ کے صحے اور غلط ہونے کامعیار خدا کی کتا ہے ، قرآن مجید ) کو قرار دیں ۔اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حقیقت مصح اور غلط ہونے کامعیار خدا کی کتا ہے ، قرآن مجید ) کو قرار دیں ۔اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حقیقت

اُهُ رُسُسُ ل را نحتم و ما اقوام را

كالمتكلام پرتويز



ساراكتوبرس<u>اعوا</u>ئه